

Secretary, Seerit. Committee Patti (Disti: Lahore)

# کھا چھی

کیاآپ چاہتے ہیں کہ اسلام سرفراز ہو ؟ مسلان، عزت اورافتبال کے مالک وارث ہول اور آناد نیندوشان میں آناد اسلام کا تنجیل عمل کے لباس میں جدہ گر ہوجائے ؟اگر ان سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تو آئی براہ کرم صرف اتنا کام کیجئے کہ اس کتاب کو نبایت، ہی فرصت اور ستی کے ساتھ کم از کم دو مرتبہ فرور مطالعہ فرمالیں ۔ اس ہندوشان کے موجودہ انقلاب اوراسلامی زندگی کی تمام خفیقتیں آپ پرسورج کی طرح دوشن برجائینگی عمل کا دوسراقدم ہے ہے کہ آپ اپنے شہراور علاقہ میں اس عظیم الشان اور ہے متل کتا کی مفت تفیم کائیں ۔ ایک روس میں کہ آپ اس منطح لا ہور

#### فهرست مضابين

### المطاتع بن ۲۷۵ در ق آن

مركزی سرت كمينی بن ملک كے سامنے خدمت قرآن كى ايك بے مثال اسكيم ميں كى بہ جن كے مطابق ١٥ ہرات كمينی نے ملک كے سامنے خدمت قرآن كى ايك بے مثال اسكيم ميں كى بہ حق كنده مطابق ١٥ ہرات سلال ابنى ابنى مسجدوں اور سكولوں اور گروالوں كو روز ان ايك ايك قرآنى كى بيت كورى كروا ہوں تران كى قيمت كورى ابنيں ابك ايك آبت كا مرجبہ كھانا شروح كروہ ہوں درس قرآن كى قيمت اسط الله درس قرآن كى قيمت اسط آبنى الله ميں الله درس قرآن كے والا كى قورت الله الله درس قرآن كے معلى سكھتے ہيں۔ اسط الله ما الله الله درس قرآن كى قرب سے غرب سے غرب سے قرب مسلال جى تعليم قرآن الله مورس دوسور دورسور دورسور دورس مسلال جى تعليم قرآن الله مورس دورس مسلال جى تعليم قرآن الله مورم ندرہ جائے۔ رسك في سرت كيفى مسل الله جورى الله مورم دورہ جائے۔ رسك في سرت كيفى من مسل الله جورى الله مورم دورہ جائے۔ رسكولي سے تعرب سے غرب سے غرب سے غرب مسلال جى تعليم قرآن الله مورم دورہ مورہ جائے۔ رسكولي سے تعرب سے غرب سے غرب سے غرب مسلال جى تعليم قرآن الله مورم دورہ دورہ جائے۔ رسكولي سے تعرب سے غرب سے غرب سے خرب میں الله علی مسلول ہوں کے سامنے کی سے تعرب سے غرب سے غرب سے خرب میں الله علی سے تعرب سے خرب سے خرب سے خرب سے خرب سے خرب سے خرب میں میں تعرب سے خرب سے

### صنعت وحرفت يريبنيال كتاب

اس کتا کی فخامت ۳۲۹ صفح به اوراس مین صنعتی اور تجارتی سلوم وفنول کے ۱۲۵ بید مرد انسخ اور تجارتی سلوم وفنول کے ۱۲۵ بید مرد انسخ اور تیجو ترکیبی ورج ہیں۔ حصد اول میں مصنوعی دھاتیں بنانا موتی دھونا، دھاتوں کوصاف کرنا۔ مخلف قسم کی سیا ہیاں اور آکتبازی منانا، رنگسازی لاکھ، عطریات، صابون اور علاج امراض کے صدا استخ درج ہیں۔ حصد دوم میں جواہرات موت اور ریشنا می دنگائی، چربی، موم کم تقی دانت اور روشنا میوں وغرہ کے سعلق بھی تنصیب سے سحت کی گئی سے مجمعت سوار وہید فی جلد۔

تدھیب سے سحت کی گئی سے مجمعت سوار وہید فی جلد۔

(سکر می سرت کی مین عنل واہوں

#### ہن وشان میں اسام کی لوزیش ! مناف تاریخی دَوروں میں سلاوں کی زندگی کا تیجے نقشہ

مندوستان میں تبری کے سامقدایک نیا انقلاب آرا ہے جو لجاظ اپنے اثات اور اپنے سارہ کی سامقدایک نیا انقلاب آرا ہے جو لجاظ اپنے اثات اور اپنے سارہ کی دیارہ شدید ہوگا بھراس بہت ریادہ بڑھے بیانہ پر ایک دوسرے انقلابی سامان تمام دنیا میں ہور الجاسے اور بہت ممکن ہے کہ میروس اور انقلاب ہندوستان براثر انداز ہو کر مہاں کے متوقع انقفا کی رُرِّح اچانک بھیرد سے اور اس کو ہماری تو تھاست سے مدیت زیادہ ترضط بیناکر جھوڑ دسے ۔

أئنده كابولناك تصور

به وگ خسی و خاشاک ی طرح بر رو بر بین کے لئے تیار ہیں اور بکو فعات اتنی بھی وجہ بھی نہیں ، ی ہے کہ ابنہ لیے دندگی کا کو تی راستہ مقرکہ کیس ان کا وکر تو قطعاً صول ہے آبی عفلہ نہیں پار بھی ہے گا وہ آب سے آب اسی رَقَ بر بھی بھے گا وہ آب سے آب اسی رَقَ بر بھی بھے گا وہ آب سے آب اسی رَقَ بر بھی بھے گا وہ آب سے آب اسی رَقَ بر بھی بھے گا وہ آب سے آب اسی رَقَ الله بھی ہے گا وہ آب سے بات اسی می قبلہ نظر کھیے جو آبنوالی انقلاقی قوں تی جھ اوجہ کر ایمان لائے ہیں ، مسلان موا جا بھی اب اسی رَقَ الله ما وہ آسی برجانا جا ہے ہیں ہم برنا نہ کا طوفانی دریا جا دائے ہیں ہو مسلان موا چاہتے ہیں اور بیت بین اور کی بھی ہو تی دو اور است مرف تم رہیں ۔ ان درگوں کیلئے بہو وقت روا دارہ سے گواردیت معاملی میں اسلامی تبذیب رہے دو اگر اس نازک وقت کی کا نہیں بلکہ گہری سو نے اور عابت در جرکے نورو وکر کا ہے ۔ وہ اگر اس نازک وقت کی اور بے اور اس جام کی سما حرب آخرت اور بی بین راب کی ایک رندگی میں اور بھیا جا آب گی ۔ زمانے کا میں در ایک میں اور بھیا جا آب کی ۔ زمانے کا میں در ایک میں بھی جا ہا آب کی ۔ زمانے کا میں در ایک کی برب آب در ایک کو میں میں دیں کا میں در ایک انتخاب کریں گے اور اس جام کی مدا حرب آخرت اور بی بین کی برب اسی در ایک کی انتخاب کریں گے اور اس جام کی مدا حرب آخرت اس بین کی دو ایک دریا کی زندگی میں آب و جھا جا آب گی ۔ زمانے کا میں در باتھ کی انتخاب کی برب در ایک کا میں در باتھ کی انتخاب کی برب در باتھ کا میں در باتھ کی انتخاب کی برب در بیک کی برب در بیک کے در اس کا میں در باتھ کی برب در بیک کی دربالے کا میں در باتھ کی دربالے کا میں در باتھ کی دربالے کا میں در باتھ کی کی دربالے کا میں در بیک کی دربالے کا میں در باتھ کی دربالے کا میں در بیک کی دربالے کی دربالے کا میں در بیک کی دربالے کی دربالے کی دربالے کی دربالے کا میں در بیک کی دربالے کا میں در بیک کی دربالے کا میں در بیک کی دربالے کی دربالے کا میں در بیک کی دربالے کی کی دربالے کا میں در بیک کی دربالے کی دو ان کی دربالے کی دربال

N

سامنے تہذیب لسلامی کے ایک ایک نتان کوشائیگا : ور وہ بے بسی کے ساتھ اس کے دیکھار کیگے رمانہ آن کے قری وجود کو بلیامیٹ کرے گا ایک ایک کرے آن تمام امتیا ندی حدود کو درہ کیا جن سے کہ اسلام • نیراسلام سے متمیز ہوتا ہے اور ہرائس خصوصیت کوفنا کو بیگا جس کیرمسلا و نیا پر فؤکڑا رہا ہے وہ یہ ب کچھ و یکھیں گے اور کچھ نہ کرسکیں گے۔ ان کی آنکھیں خود لینے گھوں میں اپنی فوخیر نسلول کو خلار ستی سے دونوا سلامی تہذیت بریکا نہ اور اسلامی اخلاق عادی دیکھیں کی اور آنسے کی نہ نہ بہاسکیں گی۔ ان کی اپنی اولاد اس فرج کا بہا ہی بن کر آسٹے گی جے اسلام اور اس کی تہذیب کے خلاف صف آراء کیا جائیگا۔ وہ اپنے جاگوئی تربہ جا اسکیں گے۔

یہ انجام بقبنی ہے۔ آرکام کے دقت کوغفلت میں کھو دیاگیا۔ انقلابک مل شروع ہو چکاہے۔ اس کے آمار مزاباں ہو بیکے ہیں اور اب فکر علی کیلئے بہت ہی شعور او قت باقی ہے بہلل دور - مندوستان میں اسلام کی بنیا دکیسی نشی ہ

سى بهارس حكران نياده رودوك يقع بن كوخواج اورتوسيع ممكت كى فكرشى اوبها ندبى بينو اول من اكفريت الن حفرات كي تفي جن كي زند كي كا مقصد طومت مع جدة حاصل زنا اور برقيميت برابيف ندسى افتدارى حفاطت كزناتها يهى وجرب كه ندبهال مح مىنون يى كېچى اسلامى حكومت تا تې پوتى، نەحكومت نے دېرى طرح دە فرائض ابخام ديه جوشرعاً اس برعامة بوت في فد اسلامي علوم كي تعليم كاكن ميح نظام قامم بواً ندا تساعت اسلام کی کوئی خاص کوسشش کی گئی نداسای تبدریب کی ترویج اوداس -صدود کی نگرداشت جیسی بونی چاہئے ولی برسکی علیاء اور صوفیاد سے ایک مخفر گروہ نے بلاشه نبايت زيين خدمات الخام دين اورابني كى بركت ب كداج بندوستان كم مطافرا میں کھے علم دین ادر کچھ انباع شربعیت مایا جالہے لیکن ایک نلیل گزہ ایسی حالت میں کیا ارسكات تفا جبك قوم عوام جابل اوران ك مرواراب ورائس عافل ول اسلام کی عام کشش منے متاز ہو کر ہندوستان کے کورٹوں آدی سلمان ہوگئے گر اسلامی اصول بران کی تعلیم وترسیت کاکوئی انتظام نرکیاگیا نیتجرین بواک اس مل کی اسلای آبادی کابرا حصدان تمام مشرکاندادر جابلانه رسوم و عقائدین گرفتار راج جواسلام أبول كرف سے يبل ان بن الم عقد

جوسلان باہرسے آئے تھے اُن کی حالت بھی ہندون انی نوسلوں سے کچھ زیادہ بہتر مرتھی - اُن برعبیت بیلے بی غالب ہو جکی تھی انفس ادر میش بیندی کا گہرار نگ اُن بہ چڑھ چکا تھا - اسلامی تعلیم و ترسیت سے وہ تود پوری طرح ہرو ورنہ تھے ، زیادہ تر دنیا اُن کی مطلوب تھی ، خالص دینی جذبہ اُن میں سے بہت کم امہت ہی کم لوگوں میں تھا اُوہ بہاں اگر بہت جلدی عام باشدوں میں گھل ول گئے بچھ ان کو مثنا شرکیا اور کچھ ان سے متاز ہوئے - نیتجہ یہ ہواکہ بہال سلانوں کا تمدن اسلامیت ' تجمیت ' ہندیں کے

ایک معجن مرکب بن کرده گیا -

مام طور پرجوطر تعلیم بیال دائے بوا وہ اُسی ڈھنگ کا تھا جے انگرزون بدی انتہاری ۔ اُس کا بنیادی مقصد مکومت کی فدات کوئے لوگوں کو تیا رکزا تھا۔ قرآل اور اصدیت کے علام جن پراسلامی تہذیب کی بنیاد قائم ہے ۔ بہاں کے نظام تعلی جن بہت ہی کم جگہ پاسکے ۔ بہاں کے نظام تعلی جن بہت ہی کم جگہ پاسکے ۔ بہاں کے نظام تعلی جن بہت ہی کم جگہ پاسکے ۔ بہاں کے نظام تعلی جن بہت ہی انقلید بلعد بس انگریزوں نے کی : بلکہ اپنی قوی تہذیب کی حفاظت اور تروی اور اس کے حدود کی تکہدا شت کا جنسانی الگریزوں نے رکھا ہے ، اتنا بھی سلال انگاری سے کام لوں لئے نظام اس باب میں جس سبل انگاری سے کام لیا ہے اس کی مثال قدش کر ویا تو اللہ انگریزوں تو میں نہ رسیائی ۔ نظام ہے کہ جس قرم کی تعلیم او سیاسات دونوں اپنی قوی تہذیبی حالات و دونوں اپنی قوی تہذیبی حالات کے وقت مسلمانون کی حالات

گیار سوی صدی بجری میس مسلانان بهند دستان کا زوال این آخری صدول پر سیج کیا عنا گراورنگ زیب کی طاقة رشخصیت اس کو رو کے بوٹی تھی ۔ بار صویں صدی کی ابتداء بر کشیں جواندیس اندرصد اول سے بر درش باری تھیں ۔ تعلیم و تربیت کی حرابی اور قوی خطا بوکشیں جواندیس اندرصد اول سے بر درش باری تھیں ۔ تعلیم و تربیت کی حرابی اور قوی خطا کے بگاڑ اور تظام احما ہی کے انتشار کا پہانی تی ہوا سی ٹروال کی صورت میں ظاہر بر کو اسلاد کی سیاسی جمعیت کا بتیازہ و دفوی در بم بر بم بردگیا ۔ قربی اوراجما فی مفاو کا تعدید ران کے دباو سے نکل گیا۔ افغرادیت اور خود غرضی یوری طرح ان بوسلام بو کئی ۔ ان میں برا۔ ور بزارض کن اور خوا سے جن کا ایمان کسی ترکسی قیمت پر خریدا جا اسکانی شھا اور بواسنے ذاتی نا اُندہ اور خواسنے ذاتی نا اُندہ جوت جن سے جروشمن اسلام تقور سی رشوت یا حقیرسی تخاہ دی کاسنم اور سلان اللہ کے خلاف ہوت میں بدسے بدتر خدمت کے سک تھا۔ مسلانوں کے حصد کشرے قوی غیرت اور خود داری اس طرح مط گئی کہ دلول میں اس کا نام و نشان تک باتی نہ رہا۔ وہ وشمنوں کی غلامی رفز کرنے لگے ۔ غیرول کے بختے بوئے خطابوں اور عبدول بیں الح عزرت عمول سے محسوس بونے لگی ۔ دین اور ملت کے نام برجب بھی ان سے ایمیل کی گئی کورہ بھروں سے محسوس بونے لگی ۔ دین اور ملت کے نام برجب بھی ان سے ایمیل کی گئی کورہ بھروں سے مکورک واپس آئی اور جب کوئی حامی دین و ملت افتاد تو می سے کرتے بعد نے می کوسنمالے اضھا، قواس کا سنود و اسکی این قوم سے بہا در مل نے کا کی کوشمندل کے سامنے بیش کرویا ۔ اس طرح و بیر موسدی سے اندر اسلام کا سیاسی افتاد رہندوستان کی سرز می بین نخ اوب سے اکھاؤ کر بھینک دیا گیا اور سیاسی افتاد رمشتے ہی یہ قوم افلاس علی میں بہالت اور بیا خواس سے اکھاؤ کر بھینک دیا گیا اور سیاسی افتاد رمشتے ہی یہ قوم افلاس علی میں مبتدا ہوگئی ۔

نیسرا کوور - غدرکے بعد روال کی کمیل
عواری ایک تامیل اورای دوسرے انقلاب کی تمیل اورای دوسرے انقلاب کی تمید تھا۔
جن کو دریول نے سلاؤں سے بیلے ساسی افقاد چھینا تھا، دوسرے انقلاب کی تمید تھا۔
اوران پرمزید کر دریول کا اضافہ مورا تھا۔ ان سے اندراسلامی تہذیب کی بنیاد بہلے سے کر ور تقی اس کر دریول کا اضافہ مورا تھا۔ ان سے اندراسلامی تہذیب کی بنیاد بہلے سے کر ور تقی اس کر دریول کا اضافہ موراتھا۔ ان کو سات ان کو سٹا دیا اورافلاس وخلای کی دوسری اور کمز دریاں بھی بیما ہو گئیں۔
دوس اوراخلاق اور تبذیب اور تمدن ایر سب چیزیں بندر انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں اور شاک تارہ عزب بیٹ اور کی خوالی ضوریا روٹی اور کی اور کی کرسکتے ہیں جو حیوائیت سے بالا ترجول بریٹ اور فی اور کی اور کی کا موری کی کا دوری کی کرسکتے ہیں جو حیوائیت سے بالا ترجول بریٹ اور کی کا دوری کی کو کیا ۔
دولی اور کی کا درجب انسان مقام جوانی سے قریب تر ہوتا ہے تواس کی نگاہ میں ہی کا دوری ہیں ہو تواس کی نگاہ میں ہی

چین زیاده اہم ہوتی ہیں ۔ حتی کہ وہ اُٹ کی خاطر بلند ترانساینت کی ہرایک دولت کو م موت قربان كونيا م بكد حوانى يتى كى آخرى حدول يرسين كراس يس يراحساس باقى نہیں دہتاکہ میرسے لئے ان چزوں سے اعلیٰ ادرا رفع بھی کوئی چیز ہوسکتی ہے۔ ہندوستان ال جب اپناسیاسی اقتلار کھور کی مقا'اس زماندیسی اسکی انسانیت پر جوانیت غالب م حکی تھی، مگرانساینت بانکل فنانہیں ہوئی تھی، اسلنے وہیٹے اوربدن پرانساینت کی گزال قدرمتناع رب کوفربان توکرد کو متفاکراس حال میں اسے آننا احساس خرور تھا کہ پرتناعیں لَان قدد بين اوركسي مُركسي طرح ان كي مهي حفاظت كرني چاہتے بيكن جب وه سياسي اقتدار <u> كو جيكا</u> توافلاس نے بیٹ اوربدن کے سوال کوہر گنا زیادہ اہم بنا دیا اور غلامی نے خود داری اور فيرت مح تمام ا صاسات كومثانا شروع كرديا : متجديه براكم اسكي انسانيت روز بردزليت بعتى جنى كنى ادر حيوانيت كالتربر طستا ادرجرهما حالكيا - يبال تك امبى ايك صدى سبى پوری نہیں گزری ہے اور میرحال ہو کیا ہے کہ مسلالوں کی ہرنسل میلی نسل سے زیادہ نفس پرست اوربندهٔ تنکم اورآسائش بدن کی غلام بن که آشهٔ رہی ہے ستر رس پہلے وہ مغربی تعلیم کی طون يدكه كركية سف كربم حرف إنى حيواني ضروريات يورى كرف ك لئه ادحر جارب بين ورنه لينة وين واخلاق ادرايني قوى تهذيب وتمدن كويم كمونا بنين چاہتے اور واقعه بھي يہ مقا كم افت یہ چیزی ان کی نگاہ میں کافی ام بیت رکھتی تھیں اور وہ نئی کمزوریاں جنہوں نے ان کو حكومت كے منصب بشایا ان بین پہلے سے موجود تعییں اور وہ نئی كمز وریاں جوغلامی وافلاس کی حالت بیں فطرةً سیداہوتی ہیں، ان کے اندرتیزی سے پیدا ہورہی تقیں-ان دونوں قسم كى كروريوں كى برولت ايك طرف دين واخلاق كى الجميت اور قرى تهذيب وتمدن كى قدره عرت روز برونمان میں کم بو تی جلی گئی۔ دو **سری طرف** خود غرضی ادر نفسا ینت سے ردنا فزون غلبد ف ان كوبرأس تض كى غلاى برآ ماده كرديا جوان كو كيد مال اور جاه ادرين ہم جنسوں میں مجھے سرطیندی عطاکر سکتا ہو ، خواہ ان چیزدں کے بدلہ میں وہ انسا نیت کے جس گوہر بیش بہا کو بھی جاہیے ، آن سے خرید ہے ۔ نیسسری طرف انفرادیت اور خود برشی جو ڈھائی سوبریں سے ان کی قرمیت کو گھن کی طرح لگی بوئی ہے ، انتہائی حدکو بہنچ گئی بہاں تک کم اختماعی علی کی کئی صلاحیت ان میں باتی نہیں دہی اور وہ تمام صفات آت کمل گئیں جن کی برولت ایک قوم کے افراد اپنے قومی مفاد کی حفاظت اور اپنے قوی مود کی حفاظت اور اپنے قوی مود کی حمایت کے لئے مجتمع بوسکتے اور منترک جدوج بدکرسکتے ہیں۔

چونفا دور-انگریزی دوریس ایسلام

جس روزے انگرینی سلطنت نے ہندوستان میں قدم رکھاہے ' اُسی روزے اسکی مستقل بالیسی بہی ہے کہ مسلطنت نے ہندوستان میں قدم رکھاہے ' اُسی روزے اسکی میں ستقل بالیسی بہی ہے کہ مسلانوں کا زور توٹا جلئے ۔ اسی غرض کے لئے اسلامی ریاستوں کو ملیا گیا اور اس نظام ملکت کے قریب قریب ہر شبعے ہیں ایسی تدبیری اختیار کی گئیں جن کا ابخام بہ مقا کہ مسلانوں کو ملی اور معاننی چنیت سے تباہ و برباد کردیا جلئے اوران پر ریق کے موازے بند کردیئے جائیں ۔ گذشتہ فیرٹو دوسوسال کے اندراس بالیسی کے جزئا ہے کہ طاہر بورٹ کی مالک تھی دہ اب روٹیوں ملک کے نوراؤں کی مالک تھی دہ اب روٹیوں کی عتاج ہوچکی ہے ' اس کوروزی کے ذرائع سے ایک ایک رکے محوم کردیا گیا ہے اوراب روٹیوں اس کی عتاج ہوچکی ہے ' اس کوروزی کے ذرائع سے ایک ایک رکے محوم کردیا گیا ہے اوراب اس کی عتاج ہوچکی ہے ' اس کوروزی کے ذرائع سے ایک ایک رکے محوم کردیا گیا ہے اوراب اس کی عقام عدالت اس کے لئے وی خدمت انجام برشش امپر ملیزم کا مشتقل اتحاد ہے اور برطانوی نظام عدالت اس کے لئے وی خدمت انجام برٹیش امپر ملیزم کا مشتقل اتحاد ہے اور برطانوی نظام عدالت اس کے لئے وی خدمت انجام برٹیش امپر ملیزم کا مشتقل اتحاد ہے اور برطانوی نظام عدالت اس کے لئے وی خدمت انجام برٹیش امپر ملیزم کا مشتقل اتحاد ہے اور برطانوی نظام عدالت اس کے لئے وی خدمت انجام ویتا ہے ۔

سیاسی اقتدارسے محوم ہونے کے بعد مسلان میں جاہ اور عزت کی مجوک بیلاد کی ا اوراب معاشی وسائل سے مورم ہونے کے بعدر دفی کی مجوک۔ ان دونوں چیزوں کے حصول کا دروازہ صرف ایک بی رکھاگیا اور وہ مغربی تعلیم کا دروازہ تھا۔ روٹی اور عزت کے بھوے لاکھوں کی تعدا دیں او حرلیکے۔ وہل ہاتف غیب نے بکار کہا کہ آج روٹی اور عزت کے عزت مسلان کے لئے نہیں ہے۔ یہ چزیں آگر چاہتے ہوتو ناسلان بن کرآؤ۔ اپنے دل کو اپنے دہاغ کو اپنے دہاغ کو اپنے دین اوراخلاق کو اپنی تہذیب اورآ داب کو اپنے اصول حیات اور طرف ماشرت کو اپنی غیرت اورخود دادی کو وہان کو اسب دولی سے چزو کر اس اور عوال کے چند کھلونے تم کو دیے جائیں گئے۔ انہوں نے جال کیا کہ بہت ہی سے داموں بہت بی تھینی چیز ل رہی ہے۔ بیچاس برانے کہا اور خانے کو ۔ یہ چیزیں جوروٹی اورخطاب و بی تھینی جیزل رہی ہیں ان خریں کس کام کی جائیں تو رہن رکھ کر بیٹے سے چار یہ سے معاوضے میں مائی جارہی ہیں ان خریں کس کام کی ج

مسلان جب مغری تعلیم کی طون کے تو پی سمجھ کر گئے۔ زبانی سے کوایسا نہیں کہا
کہ جذبات اور تخیات تو ایسے ہی کھے۔ تیجی وجہ ہے کہ کم وبیش ، 9 فیصدی لوگوں
پراس تعلیم کے دہی اٹرات ہوستے جوہم نے اوپر بیان کئے ہیں۔ اسلامی تعلیم ہیں وہ
قطبی کور سے ہیں۔ ان ہیں بیشیتر ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو ناظرہ بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اسلامی
لطریج کی کوئی چیزان کی نظروں سے نہیں گذرتی ۔ وہ کچھ نہیں جانستے کہ اسلام کیا ہے ؟
اورمسلان کس کو کہتے ہیں ؟ اوراسلام اور غیراسلام ہیں کیا چیزاب الامتیازے ؟ خواہشات اورمسلان کس کو انبوں نے اپنام جود بنالیا ہے اوریہ جود انہیں آس مخربی تہذیب کی طرف لئے جا
د کی انہوں نے اپنام جود بنالیا ہے اور لذت نفس کی ہرطلب کو پوراکرنے کا فرمہ لے دکھا
د کی ہوت نوش کی ہرخواہش اور لذت نفس کی ہرطلب کو پوراکرنے کا فرمہ لے دکھا
د وہ سلان ہونے پر نہیں بلکہ ماڈرن (نئی دوشنی کا انسان) ، ہونے پر فرزکرتے ہیں۔ دواہل فرنگ کی ایک ایک اور بات میں حتی کہ اپنے نا موں تک میں وہ اُن کی ہو دہو نقل بن اور بینے یں موائن کی ہو دہو نقل بن

جانا چاہتے ہیں انہیں ہراس طراققہ سے نفرت ہے جس کاحکم ندہب لیے اُن کو رہا ہے ادربراس کام سے رغبت ہے جس کی طرف مغربی تہذیب انبیس ملاتی میں والدار ان کے ال معیوب ہے اتنا معیوب کہ جوشخص نمازیڑھ تاہیے اسے ال کی سورسائیٹی مر بنایا جالب اوراگر بنانے می جارت بنیں ہوتی تو کم از کم حفارت آمیز رورت کی اطراب دیکھاجاتاہے کہ آخری کونسی مخلوق ہے جواب مک خلاکا نام لئے جارہی ہے ؟ خلا اس سے سنیما جانا ان سے نزدیک نہ صرف بیندیدہ بلکہ ایک مہذب انسان کے اوارم حیا میں سے ہے ادر ج تنحص اس سے پر ہنر کرتا ہے اس پرچیرت کی جاتی ہے کہ پرکس قبہ کا تاریک خیال البسے جو بیویں صدی کی اس برکت عظی سے محوم رسنا جا ہتا ہے ؟ الن بين اب وه طبقه سرعت سے برحدر الب جومذ بهب اور خلاسے اليني بيزاري و جي آيكي بھی ضرورت نہیں بھتا اور صاف کھنے لگاہے کہ بیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیزاب تک ہمارہ مردول میں متھی انگراب عورتوں ہیں تھی کہیے ری ہے۔ جو طبقه ارسی سوسانتی که لیدر اور بیس رو بن وه این عورتون تو طبیغ که بابر ا رب بر ان كوسى اسلام اوراس كى تبذيب سے بيكان اورمغربى تبذيب اوراس كے طورطالقو اوراس کے تخیاات سے آلاستہ کیا جارا ہے - عورت میں الر تبول کرنے کا مادہ فطرح طور بر مردوں سے نیا دھہے جو راستہ مردوں نے ستر برس میں طے کیا ہے، خورتیں اس کم ان سے بہت جلدی طے کرلیں گی اوران کی گودوں میں جو تسلیں سرویش یا کر اٹھیں گ ال بي شائد اسلام كا نام بهي باقى مذريه عكا ـ پاینوں دور کا آغاز مسلانوں کی موجودہ حالت

نود غرضی انفرادیت اورنفس برستی کے غلبہ کا فطرسی نیتجہ بیرہے کرمسلانوں سے تومیت کا حساس ملتا جار لہت اوران کی اجماعی طاقت فنا ہوری ہے۔ بیدرہ سال

سے اُن کے اندسخت انتشاربر الب ان کی کوئی قومی السی بنیں کوئی جاعتی زندگی نہیں۔ کوئی ایک شخص نہیں جوان کالیڈر ہو۔ کوئی ایک جماعت نہیں جوان کی نماینا ہو کسی بڑی سے بڑی قزمی مقیبست پر مبھی وہ جع نہیں ہوسکتے ۔ ایک بے سری فرج سے جوراس کادی سے پشاورنگ بھیلی ہوئی ہے۔ ایک رووسے جس میں كوفى نظم نبين- ايك بمفرية جس مين كوفى رابطه نبين - سرفرد آپ بي ايناليلار اور اینا بیروپنے -انجنیں اور جمعیتیں ہزاروں ہیں مگرحال میرہے کہ ایک ہی انجن سے ارکان باہم برسر ریکار ہوجاتے ہیں اورعلانیہ ایک دوسرے کے مقابلے برآتے ہیں۔ اوّل آل ان کواپنی اس طاقت کا تھمنڈ تھا جو کبھی ان میں یا ٹی جاتی تھی، گربیسا یہ قرمیل دس سال کے اندران کو بتا دیا کہ طاقت کس چنر کا نام ہے بر ایس میں رط تے رہے، اوروه منظم بوكسين ما بنول ف نوداين سرداردن بين سے ايك ايك كوكھيني زين ب رادیا اورانهوالے ایک مرداری اطاعت کرے اُسے تمام ملک میں بے تاج با دشاہ بنا دیا۔ يهابني قوتون كوايني تخريب ميس صنائع كرت ربيعه اوروه حكومت سيبيهم مقابله كركهاية زور بڑھاتے رہے۔ اِنہوں نے ملک کے تازہ انتخابات میں تنحمی اغراض کوسامنے رکھا مبييول بإرثيال بن كراسمبلول مي ييني اوراً نهول نياجهاعي اغراض كو مقدم الكفاريم یں منظم حدد جبد کی اورایک متحکم جمعیت کی شکل میں حکومت کے الواؤں پر قبط رليا-ان نتأم لي وكيفكر مبندو ستان ليم مسلانول براب وبي الزبور إب جوايك فأعا فرج کو دیکھ کرمنتشر ابنوہ پر ہڑا کرتا ہے۔ ایک منظم جماعت کی کا میابیوں سے دہ مرعوب و کے بیں، وہ دیکھ دہے میں کہ حکومت کا اقتدار اب بہت جلدی انگرز کے اتھ سے منتقل بوكراس نئ جماعت ك المتحدين آنے والاہے- لهذاب وه سمت قبله بدلينے كى تیاریان کردہے۔ ان کے سجدوں کا رُرخ والسریکل لاج سے بھٹ کر انتر بھون کی مرف بھرنے لگاہے اور آج نہیں تو کل بھرکر رہے گا۔ میں درونیں سے شار نیا

أينده انقلاب كيخط وخال

یہ ہے مسلانوں کی موجودہ پوزیش - اب دیکھٹے کہ جانقلاب آرا ہے وہ کس نوعیت کا ہے ؟ ریادہ کی مصرف میں کا ایس کی سے اس کا میں اور اس کا میں کا ہے ؟

اب تک ہندوستان کی حکومت ایک ایسی قرم کے اچھیں رہی ہے جو اس ملک

ک آبادی میں آٹے میں نمک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ازات تو وہ تھے جواو پڑپ ذکر مارٹ

نے دیکھ لئے۔ اب جو جماعت برسراقتدار آمہی ہے وہ ملک کی آبادی کا سودا غطم ہے۔ گذشتہ ڈھائی سوبرس میں مسلانوں نے جوزنا مذخصوصیات رود سروں سے متا تر بونا

فیشن پرستی، بردملی وغیره، اینے اندرببیدا کی بین، ان کو پیش نظر رکھ کراندازہ کیجے کہ اسقی

اوجديد بهندى قرميت بين جدب ببوت كتني دير لكك كى ؟

جدید مبندی قرمیت کا لیڈر وہ شخص دجواہر لال، ہے جو مذہب کا علائیہ فِحالف سے

ہراُس قومیت کا شمن ہے جس کی بنا کسی مدہب پر ہوا اس نے اپنی و ہرت کو سی ہیں

چھپایا' بیرمھی کسی سے دِسنیدہ نہیں کہ وہ کمیونرم برایمان رکھتا ہے' اس امرکابھی وہ خود میں سر سر سر سر بر سال میں زیر ہے ہا

اعتراف کر حیکاہے کہ تیں دِ ل| دردماغ کے اعتباً رسے فرنگی ہوں ۔ یہ تنخص ہندو س<sup>انا</sup> کی ذجوان نسل کار مبناہے اوراس کے اثریسے وہ جماعت نہ حرف غرمسلم قوموں میں

ی دجوان مس ۵ رجها ہے اوراس سے ارتبے وہ جماعت بر طرف عرصم و دوں ہیں۔ بلکه خو دمسلانوں کی نوخیز نسلوں میں بھی روز افزوں تعداییں میدا ہورہی ہے جوسیاسی

چئیت سے ہندوسانی دملن پرست' اوراعتقادی چیثیت کیٹونسٹ اور کلچرل حیثیت ر

سے مکل فرنگی ہے۔ سوال میرہے کہ اس ڈھنگ پرجو قرمیت تنیار ہو دہی ہے اس سے میں فرنگی ہے۔ سوال میرہے کہ اس ڈھنگ پرجو قرمیت تنیار ہو دہی ہے۔

مغلوب اورمت اٹر ہوکر مہندہ ستان کے مسلمان کتنی مدت تک اپنی تومی تہندیرے کے باتی ملگ آثار کوزندہ رکھ سکس سکے ج

مسلانون ك انتشار ادربذهلي كود يكعكراب ال كمستنقل قوى وجود كونسليم كرف س

صان انکارکیا جارا میصین وگور کی عمرس عوام کی رمینهائی اور اقدام کی نبض نشاسی يں گذرى بين ان سے مير دار حصيانہيں رہ سكتاكہ قوم كاشيرازة قوميت بڑى حدتك بِهو <sup>د</sup>یکاب ده خفر صیات آن سے ننا ہوری میں جو کسی جماعت کو ایک قرم بناتی ہیں اب اس کے افراد کسی ووسری قرمیت میں جذب ہونے کے لیٹے کافی حد تک ہو چکے ہیں۔ یہی چنرہے جس کی بناپراب یہ اسکیم بن ٹی جارہی ہے کرمسلاوں کی ما متول كوخطاب كرف كر بجاف ان ك افراد كوخطاب كيا حاف ادران كوجدا جداً أكانيول كي نكل من رفته رفته ايني طرف كلينجا جاملت - يمكس حيز كي تمهيد به : جس شفس کو الله نے تقوشی سی بصیرت بھی عطاکی سیے وہ اس سوسی نے یہ میں غلطی نیو كبيكتا المسلان انكرني اقتاريم زمامذين جس كير كيشركا اظهار كرينته رہے ہيں ان كو سامنے رکھکر غور کیچٹے۔ کیا اسمبلیوں کی نشد نوں اور آیندہ معاشی اور سیاسی فالدول كالمالج ان كے افراد كو فوج ور فوج اس طرف مذكلينج كريا جا يكينكا -جس طرف أسيكم جاراب : ادر کیایه دی سب کچه مذکری کے حوالگرزی اقت اسسی غلامی میں کرچکے ہیں مسلان کی اصلی کمزوری کو تا دیناگیا ہے ، آپ نے سٹ جمع کا کراہیں کھینچے کے لئے جوصدابلدكي جاربي بي وه كونسي صلاب ؟ وبي سيط أورر وفي كي وليل صلاج إيميشة خودغرض اوژنكم برست حيوانات كوايني طرن كفينيتي مرسى سبعه سرآن سے كها جا رائ ے کہ ہذہب میابل ہے ؟ اور تمہاری تهدیب کی خصوصیت بجر با جامے اور دارھی کے ادربيري كيا؟ اس ين مخركونسي البيت بي اصلى سوال تو بيعط كاسوال بياس اسوال كوص كرف كم المع بم أعظي بير- اب كروبريت او كميونزم كانبر سعى تعدوا عو برؤك كساته بيطين أزجائة واسس ككراف كاكوفى وجبني ووقم اس سے بیلے اپنی نوالوں کے ساتھ الحاداد، فرنگیت کا زہر سجی امار چی ہے -اس

حلق میں وسی ہی اورچند یطنیال کیوں چیننے لگیں ؟

اس نوئیت کاہے وہ انقلاب جواب آراہیے مسلانوں میں سے جوکوگ استی استیکی دامن سے والبتہ ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی صورتیں ان کے دامن سے والبتہ ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی صورتیں ان کے خیالاً بسب کچھ ہما رہے سامنے اس سلمان کا نونر بیش کررہے ہیں جو اس آنے والے انقلاب میں پیدا ہوگا ۔ ہم اسمی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں مسطروں کی بجائے مہانتے اوم میسوں کی بجائے مہانتے اوم میسوں کی بجائے شرکیتیاں ہمارے ال بیدا ہوں کی ۔ گڑا دنگ کی جگہ نمستے الے گا۔ مسوں کی بجائے اللہ میں ہوگی ۔ یہتا نہوں برقتنے اور بندیاں نظر آئیں گی ۔ دماغ المیسط کی جگہ نمستے الے گا۔

ا در دل اورحبم سب اپنا زنگ بدلین گئے ادر کو نواخر، دہ خاستین کی تعنت جوان پر سترسال پہلے نازل ہوتی تھی، ایک دوسری تسکل میں ظاہر ہوکر دہے گی ۔

ں یہ سن ہری کی ہیں۔ ریستری اور روز بروز تیز رہونی جلی جارہی ہے۔ دنیا میں انقلاب کی رفتار بریت تیز ہے اور روز بروز تیز رہونی جلی جارہی ہے۔ پہلے

جوّنیفرات صدیوں میں ہوتے تھے ۔ اب وہ برسوں میں ہورے ہیں بہریہ افقاب بیل گاڑیوں اور ٹٹروُں برسفر کیا گرتا تھا ' آب دہل اور تار اور انجار اور ریٹر بو پر حکت کرائم ہے۔ آج وہ حالت ہے کہ

كيك لخظه غافل بودهام صدساله البيم دورشد

اگربندوستان کے باہر کوئی اچانگ واقور نرسی پیش آیا، تب بھی اس متو تع ذاقلا کے رونما ہونے میں اس متو تع ذاقلا کے رونما ہونے میں گئی جو قصائے مبری کی طرح دینا کے سر برلٹاک رہی ہے تو خال گا فیصلہ کا دقت اور بھی زیادہ قریب آجائیگا کی طرح دینا کے سر برلٹاک رہی ہے تو خال گا فیصلہ کا دقت اور بھی زیادہ قریب آجائیگا کہ کہا بھی وقت نہیں آیا کہ سلانان ہندوستان اس صورت حال کی ملافعت کے گئے مرفی منظم قدم اسٹیانے کی فکر کریں ؟)

## مسلمانول كى اندرونى كمزوريال

#### انقلاب كے خطرات اورمسال حفاظت

بینیارسلان اینی قرمی تبذیب، امتیا نبی خصوصیات، اسلامی حدود اورجاعتی و لله بلن سے بعر ہو چکے ہیں اور بری تیزی سے بیرونی اٹرات قبول کررہے ہیں ۔ ال َ وْ *ي كَرِكِيرْ*ابِ مرواندُكِير *كِيْرِ* بنِيس را بلكه زنا مُدَكِير كِيلْرِين كَياسِيح بس كي نما يان صوحيه دوسروں سے متاثر ہوجانا ہے۔ اب ہرطانقور مسلانوں کے خیالات ، عقائد زندگی ا<sup>ور</sup> ذبینیت کواینے رنگ میں رنگ سکتا ہے۔ اول توانہیں بیعلم ہی نہیں کرمسلان ہو<sup>ا</sup> ى حيثيت سے بم كس خيال اوركس ملى طريقة كوقبول كرسكتة بي اوركس كوقبول نهيك اُ ھے ان کی قرمی تربیت آننی ناتص ہے کہ ان سے اندر کوٹی ا خلاقی طاقت ہی باتی نہی*ں آ* جب وتی چیز وّت کے سامتھ آتی اور گردوبیش میں سپیل جاتی ہے توخواہ کتنی ہی غیاسلّی ہو، یہ اس کی گرفت سے اپنے آپ کو منیں بچا سکتے اور غیراسلامی جاننے کے باوجو وطوع و كرياً اس ك آسك سبر وال بى ويت بي - اس برمزيديد كه نظام جماعت حد الله کمز در بوچکا ہے اور زہاری سوسائٹی میں آتی قرت ہی نہیں رہی کہ وہ اپنے افراد کو حدود اسلامی کے باہر قدم رکھنے سے بازر کھ سکے یا اینے دائرے میں غراسلامی خیالات اور طریقوں کی اشاعت کوردک سکے ۔ افراد کو قالو میں رکھنا تو درکنا رہماری سوسائٹی تواب ا فراد کے پیچیے چل رہی ہے - پہلے چند سرکش ا فراد اسلامی قیافون کے خلاف بغاوت کرتے بین اور سوسا نتی چندروزاس برناک مجول چڑھاتی ہے، بیررد کیسے وی بغار<sup>ت</sup> ساری وم س سیل جاتی ہے۔

٧ - نودسری اورنظام شکنی انفرادیت اورلامرکزیت کی روزافزوں ترقی نے مسلان

شيرانهٔ قرميت كوياده پاركردياب ، اوراب ان بي جم بوكركام كرف كى صلاحت نهیں یائی جاتی شخصی اغراض ادر فراتی مفاو کی بنیا دیرجماعتیں نبتی ہیں اور *عفر فوذ*رضی ہی کی چٹان سے ککا کر مایش باش ہوجاتی ہیں ہوئی بڑی سے بڑی قومی مصیبت ہمی آج ملا ذں کے رہنا توں اوران کے قومی کارکنوں کومتی واور مخلصانہ وبیے غرضا نوئل س آما دہ نبی*ں رسکتی ۔ تحر*کی خلافت کی ناکامی کے بعد سے مسلسل مصیبتیں سلانوں ن<sup>ازل</sup> ہوئیں۔ یے دریے خطات ان کے سامنے آئے ، گر کو ٹی ایک چنر بھی اُن کواشتراک مل کیلئے چے نہ کرسکی۔ تازہ ترین واقعہ سے شِبدید گنج کا ہے جس نے اس قدم کی کمزوری کا دازانوں زیادہ غیروں رفاش کردیا ہے - ان کے اندراتی زندگی تو خردرباتی ہے کہ جب کوئی معید بِشِ آتی ہے تو ترطب ایھتے ہیں مگروہ اخلاق ارصاف باتی نہیں جن کی برولت یہ قرمی خاد كى حفاظت كے لينة اجتماعي كوت ش كرسكين-ان مين اتنى تيزنبين كرييم رينواكا انتخاب رسکیں<sup>،</sup> ان میں اطاعت کا مادہ نہیں ک*ر کسی کو رہن*ا تسلیم کرنے کے بعد**اس ک**ی بات کو م<sup>اہیں</sup> اوراس کی ہاست پرچلیں۔ ان میں آمنا ایٹا رنہیں کرکٹی بڑے مقصد کے لئے اپنے ذاتی مفاد، اپنی ذاتی رائے، اپنی آسائش کینے مال اورجان کی قربانی سی حد مک بھی گوادا کوسکیر ساب غيرتى ادرضميه فروشى

افلاس جہالت اور علاق لے ہارے افراد کو بے غیرت اور بندہ نفس بنا ویا ہے وہ ادر عزرت کے بھوکے ہورہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہو کیا ہے کہ جہال کسی نے روٹی کے جز کو گئے اور عزت کے بھوکے جو رہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہو کیا ہے کہ جہال کسی نے روٹی کے چز کو گئے اور نام ونمود کے چند کھلونے بچیسکے یہ فی الفود اکی طرف بیلئے ہیں اور ان کم معاوضے میں اپنے دین وایمان اپنے ضمیر اپنی غیرت و شرافت اپنی قوم و ملت کے خلاف کوئی ہی میں اپنے دین وایمان اپنے میں ان کو باک نہیں ہو تا۔ مسلان کا ایمان جو کسی سارسے حہال کی دوت سے جمی زیادہ قیمتی تھا، آج آنا سستا ہوگیا ہے کہ ایک حقیرسی تخواد اسے خریسکتی ہے ایک

ا دنی درجہ کی کرسی بروہ قرمان ہوسکہ اہے - ایک آبرو با خمتہ عورت سے قدموں بروہ شارکیا جاسكتا ہے۔ إك ذراسي شہرت دنا مورى عطاكركے اور دوچار جے كے فعرب لكاكر خويدا جاسکتاہے - گذشتہ ٹویڑھ سوبرس کا تجربہ بتار ایا ہے کہ اسلام اور سلا اوس نے جو کیے کرنا چا ۱۶ اس کے لئے خورمسلانوں ہی کی جماعت سے ایک دو نہیں ، ہزاروں اور لا كھول خائن اور فقلار ان كول كيئ ، جنبول نے تقريب سے ريس ، ابتد اور يا ف سے ، حتى ك علوارا وربندوق تک سے اپنے مذہب اوراینی قرم کے مقابلہ میں وشمنوں کی خدمت کی۔ نیاباک اوروبيل تين وصف جب جارك افراديس موجودين تجس طرح جه بزارميل دور سيربن والوںنے اس سے فائدہ اٹھا یا ہے اسی طرح ہم سے ایک دیدار بھے رہنے والے مجبی اس فالمُده المُّطَّا سَكَة بين اوراكُر جارى فاش كونّى كمي كوبّرى مندملوم بو وتيم صاف كهدين كم انبول نے اس سے فائدہ اطانا شروع کردیا ہے۔ پرانی مارکیٹ میں جب سے سردبازاری كة آثار نمايان بوت بن نني ماركيط مين ايمان كي خريده فروخت كابيويار بره راب. ہارے کان خو داینی قوم کے وکوں کی زبانوں سے جب کمیونرم کا بروسیاً بالسنت ہیں، متحدہ بندى قيت يس جذب بوجلنى وعوت سنة بس اورية وانيس سفة بين كراسامي كيروق جدا گان كيريى نبي ب قرجارا حافظهم كوياد دالناب كركيداسى فوعيت كى أوازين اس وقت بهي بلند بوني شروع بوفي تفين جب سركا ربطانيه كازرين ميمندا ہمارسے گلوں میں پرور استار

ه ِ منا نقت اور دورنگی

بهاری قومین منافقین کی ایک بڑی جاعت شال ہے اوراس کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بکٹرت اشخاص تعلیم بافتہ ، صاحب قبلم، صاحب زبان، صاحب مال درا صاحب اثرا شخاص الیے ہیں جودل سے اسلام اوراس کی تعلیات پر یقین نہیں رکھتے

مگر نفاق ادر قطبی بے ایمانی کی ماہ سے مسلانوں کی جماعت میں شر*یک* ہیں۔ یہ اسام ست عقيدةً اورعلًا بكل حِيكِ بِين مُراس سے عليحد كى كا صرتى اعلان نہيں كرتے الهٰ اعام ملان ان سے ناموں سے وصو کا کھا کر انہیں اپنی قرم کا آدمی سمجھتے ہیں ان سے بیاہ المخ ریتے ہیں، ان سے معاشرت کے تعلقات رکھتے ہیں اوران نہر کیے جافرروں کو اپنی جمآ م حل ميرك اورره بس كرزمر مويلان كاموقع دك رب بي . نفاق كاخطره برزمان میں میانوں کے لئے سب سے بڑا خطرہ راہے گراس نازک زماندیں توبیجا کے لئے بیا ؟ مرت ہے۔ آنکھیں کھول کرد کمیصے کہ یہ منافقین کیسا زہر ہماری قوم میں بچیلارہے ہیں یہ اسلام کا مٰلاق اللہ ہے ہیں اس کی اساسی تعلیات بھیکے کہتے ہیں مسلاوں کو دہریت اور الحا د كى طرف دعوت ديت مين ان مي بعد دين اور بصحياتي اور قانون اسلام كى خلا ورزى كونه صوف علاً يهيلات بين ملك تعلم كهلازبان وفلم سع اس كى تبليخ كرت بين -ان کی تہذیب کو مثانے کی ہروشش میں آپ دیکھیں گئے کریے وشمنوں سے چار قدم آگے بیں ۔ ہروہ اسکیم جواسلہ اور سلانوں کی بیج کئی کیلئے کہیں سے سملی ہو، اس کومسلانوں کی جماعت میں نا فذکرنے کی خدمت یہی نایاک روہ اینے ذمرایتا ہے اوراسلامی قرمیت کا ایک جزوردنے کی وجدسے اس کوانیا کام کرنے کا خوب موقع مل جالاہ -ان مزوریوں کے ساتھ انقلاب کا مقابلہ کیونکر ہوسکتاہے؟ یہ حالت ہے اس و خت ہماری قوم کی اوراس حالت میں یہ ایک بڑے انقلاب کے سریے برکھڑی ہے۔ انقلاب کی نطرت ایک بجانی اور طوفانی فطرت ہوتی ہے۔ جب نقل ا ملب تو آندهی اورسیلاب کی طرح آنا ہے اوراس کے زور کا مقابلہ اڑکھ کو کسی ہیں تو مضبوط جي بو ئي چايس بي رسكتي بين - بوسيده عارتين جوايني جراجيو وركون فضاس سکون وجودکی برولت کھڑی ہوں ان کاکسی انقلابی طوفان میں مصررنانے مرمکن ہے ابج

کوئی صاحب بھیرت افسان اس وقت مسلانوں کی حالت بزنگاہ فوا سے گا، وہ بیک نظر معلام کرنے گا کہ ان کروریوں کے ساتھ یہ قوم ہرگز کسی انقلاب کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔ اس کے خصائص کو بچالے جانا اولینج طفر تقلابی دَوریس اپنے قوی شخص اوراپنی قوی تبذیب کے خصائص کی بنا پروہ بہت حقوق کی با الی سے محفوظ دکھنا بہت ہی شکل ہے ۔ اقل تو جہالت کی بنا پروہ بہت احبی اور غیراسانی اٹرات کو بے جانے ہو جھے تبول کرنے گی ۔ بھر زنا ند کی کیٹراس کو بہت سے ایسی ایسی چیزوں سے متاثر کروے گا جن کو وہ جانی ہوگی کہ اسلامی تعلیات کے خلاف اوراسلامی تبذیب کے منانی ہیں ۔ اس طرح ایک بڑی حد تک بلامقابلہ سکست کھا جانے اوراس نے اوراس ایسی جنوق کی حفاظت کرنے ہوئی کہ ایسی بوٹے اوراس نے کے بعد اگر کچھ احساسا ہ باتی رہ گئے اورکسی شدید جملے پروہ بیدار بھی بوٹے اوراس نے اپنے حقوق کی حفاظت کرنی چاہی تو نہ کرسکے گی کیونکہ اپنی بذی خی اورانشا اور بودائش کی بدیا اس کے قوی حقوق کو بانمال کرنے کے لئے اس کے گوئی حدوں کے ۔ خوال در خوداسی سے گردہ سے ہزادوں لاکھول خاش خالر اوربنا فی اس کے قوی حقوق کو بانمال کرنے کے لئے اس کے گوئی حدوں کے ۔

ہمارے انقلاب پیندول کی زہنیت نے والا انقلاب سامیر زنقان سے تاقیب مصرفیا کے مقد ان سامیر

اگرآن والا انقلاب سیاسی انقلاب بوتاتب مبی خطره کی کم نه تھا لیکن پہاں ق جو انقلاب آرا ہے وہ سیاسی انقلاب سے بڑھ کرایک فکری اور عرافی انقلاب ہے رجو قام کی دمانی اور ذہنی حالت کو اندر ہی اندر مگاڑتا جلا جاتا ہے) اگر آپ اس سے آثار و تا رہے کو اچھی طرح سمجنا جاہتے ہیں تو زیا وہ گہری نظر سے ان قوق کو دیکھتے جو اس انقلاب یس کام کر ہی ہیں۔

ہندوستان کی جدید وطنی حرکت دراصل نتیجہ ہے، اس کراؤ کا جو انگریزی اقتدار اور ہندد شال سے درمیان گذشتہ فریڑھ سوسال سے ہور المہتے۔ بیر رنگراؤیا) تصادم محض سیاسی نہیں ملکہ نکری او عمانی بھی ہے ادریہ عجیب بات سے کہ فکری وعمرانی تصادم کاجو

نتیحه برواسی وه سیاسی تصادم کے نتی سے بالکل برعکس سے - انگریزی کے ظلم دجر اور معاشی ویشف قرمندوشان کے باشندول کوآنادی کا سبق دیا اردان میں ساسی پیفنین کیا که وه بندغلامی کو توکر سپینیک دیں ۔ لیکن انگریزی علیم و فون اورانگریزی تہذیب وتمدن نے ان کو بوری طرح مغرب کا غلام بنا دیا اوران کے دماغوں پر اتنا زبروست تابویالیاکداب ده زندگی کا کوئی نقشه اس نقشه کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتے جوان ك سامن إلى مغرب في بيش كياب وه جس قعم كى آنادى كيك جدوجد كريب بس اس کی نوعیت صرف یہ ہے کہ جندوستان سیاسی حیثیت سے آ ذاد ہو، اپنے ماکڑا مظام آپ کرے اوراینے وسائل معیشت کوخود اپنے مفادکے لئے استعمال کرے ۔لیکن یہ آزادی حاصل کینے کے بعداینے کھرسے انتظام اوراپنی زندگی کی تعمر کاجو نقشہ ان کے ذہن بیرہے وہ ازستوا یا ونگی ہے۔ان کے پاس جلتے اجماعی تصورات ہیں، جس قدر عرانی اصول ہیں سب سے سب مغربے حاصل کھے ہوئے ہیں ان کی نظر فرنگی نظر ہے ان کے وماغ فرنگی وماغ ہیں، ان کی ذہنیت پوری طرح فرنگیت سے ساینے میں ڈھلی ہو کی ہے بلااھا ہمیا کے بحان نے ان کو دیا کم از کم ان کے سب سے زیادہ پرجش طبقوں کو) فرنگیوں ہی جی اس قرم کامتیع بنا دیاہے جوانتہالیندی میں تمام فرنگی اقام کو بیچیے چھوٹو تکی ہے۔وہ بیکے ماوہ پرست ہیں ۔ ان کی بھاہیں اخلاق ، در روحا نیت کی کوئی قیمت نہیں ۔ ان کو خىلېرستى سے نفرت ہے - مذہب كو وہ شروف اد كا ہم معى سمجھتے ہيں - مذہب اول خلاقی قدروں کو وہ پرکاہ سے برابر مبھی و قعت ویسے کے لئے تیار نہیں۔ ان کو سرایسی قوریت اور ایسے قری امتیاز سے چڑہے جسکی بنیاد ندمب برجو۔ وہ زیادہ سے زیادہ روادہ ردی نہاہے اته برت سكة بي، عرف يب كه اس كواين عيادت كابول اوراي مراسم يس جين دیں۔باتی رہی اجماعی زندگی تواس میں مدیب اور مذہبیت کے ہراز کومط نا، ان کا

نصب العین سے اوران سے نزدیک اس از کومطافے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں۔ ہندوسانی قومیت کا جونقشہ ان سے بیش نظر ہے اس میں مذہبی جماعتیں سے لئے کوئی گئا تُشنہیں آ وہ تمام امتیا ڈی حدود کو تو کر وطنیت کی بنیا و برایک ایسی قوم بنا ناجا ہے ہیں جس کی اجماعی زندگی ایک ہی طرز رِتعیر برموا وروہ اپنے اصول دفوع میں خالص مغربی ہوں۔ سا اختاعی زندگی ایک ہی طالبی فرس میں خالص مغربی ہوں سالم فول برکمیا انٹر برموگا ؟

چونکہ اس جماعت کے مقاصد میں سیاسی آزادی کا مقصدرسب سے مقدم ہے اور وبى اس وقت حالات كم لحاظ سے نماياں بور إس الله مسلانوں سے آنا دى يند طبيقے اس كى طرف كلينج رہے ہيں۔ سپير حي نكه انگريز كى غلامي بهندوستان كے تمام بانشدول كيلئے ایک مشترک صیبت ہے ۔ اس مصیبت سے سنجات حاصل رنے کیلئے مشترک جدوج مرکزا ہر لحاظ سے معقول بات بسے اور جو گروہ اس جدوجبد میں سیسے زیادہ سرگرم ہو اسکی طرف ولول ا بوناا وراس سے ساتھ شرکی عمل ہوجانا بظاہر ضروری نظر آباہے - اس واسطے کہ ہندوشان کے علاءاو رسیا سی رمبنا وُں میں سے ایک بلسی جماعت اور مخلص جماعت کا نگرس کی طرف جار ہی ہے اور عامد مسلین کوجھی ترغیب دے وہی ہے کہ اس میں شرکی جوجائی لیکن عل کی طرف فیم بڑھانے *صیبلے ایک بتہ وی*نے لینا چاہئے کہ اس انقلابی جماعت میں شرکی محفے سے نتاج کیا ہو<sup>تے</sup> ؟ مساؤل كى جوكزوريال مهن اويربيان كى بين وهسب آپ كے سلفنى بين ال كويث ر کفکر غور کیج که ان کمز دریوں کے سامقہ جب یہ قوم کانگرس میں شرکیہ ہوگی اور عام مسلافات کانگرسی کارکنوں کا رابطہ قائم ہوگا تو آزادتی وطن کی توکیے کے ساتھ ساتھ اور کس سقیم کی تح کیس ان کے درمیان مجیلیں گی ؟ کیامسلافوں کے عوم ان اجتماعی نظریایت اس لمحداللہ ا فكار ان غيراسلامي طريقون سع متناثر نه بول سكة جواس جماعت بين شاكع اوررار تج بين؟ كيااسلامي جماعت كرك ودليشديس اس فكرى وعرانى انقلاب مح عناهرنه بيبيلة جاليفك

جریاسی انقلب کے ساتھ م رشتہ ہے کیا مسالف کے اندرایک ایس رائے عامرتیا کرنے کے رِست ندی جائے گی جوجد میزین مغربی واشتر کی بنیا دوں پراجماعی زندگی کی تعریر کے برنقشا ی تا ٹیدکرہے بھی مسلما نوں کی نما بیندگی کے لئے خودمسلانوں کی جماعت سے وہ وگ تیار ند کئے جائیں کے جواسلامی کا کے خلاف ہرتسم کے قوانین د ضع کرنے میں حصد لیں ۱۴ن حالات میں ہے کے پاس کونی قوت ہے جس سے آب اپنی قدم کو قادیس رکھ سکیں گئے ؟ آب نے اینے عوام کواسلای تہذیب کے حدود میں رکھنے کا کیا بندوبست کیاہے ؟ آب نے ال کو غراسلامی اثرات سے بچانے کاکیا انتظام کیاہے ؟ آپ نے اپنے غلادوں اور منا فقول کے نقنے کا کیا علاج سوچاہے ؟ آپ کے پاس بیراطینان کرنیکا کونسا ذریعہ ہے کہ کسی ضرور میں موقع کرتے ہی تھا آپ اسلامی حقوق کی حفاظت کیلیے مسلافول کو جمع کرسکیں کے اور انکی متحدہ طاقت آیکی بینت بر ہوگی مسلان انقلاب جدیدکے اثرات سے کیونکر بچس سکے ؟ انگریزے اقتدار کاخاتمہ کرنا یقیناً خروری ہے بلکہ فرض ہے ۔ کوٹی سپیامسلمان غلامی ریم کُرُ راضی نہیں ہوسکتا ۔جن شخص کے دل میں ایمان ہوگا، وہ ایک لحد کے لئے بھی بیرہ چاہے گا که بهندوستان انگریزیکے پنج استبدا دیں رہے ایکن آزادی کے بوش میں یہ نہ جعول جایئے آ انگریزی اقتدار کی فالفت میں مسلمان کا نظریہ ایک وطن پرست کے نظریہ سے بالکا مخلف ہے۔ہم کوانگریزسے اس کئے عدادت نہیں کہ وہ انگریزہے جھے ہزارمیل دور سے آیا ہے ہار وطن بیں پیدا نہیں بڑوا، بلکہ ہاری عداوت اس بنا پر ہے کہ وہ غیرصالے ہے، ناجا کُرطریقیہ حکومت کتاب، عدل کی بجائے جَرْمِعِیا آباب اوراصلاح کی بجائے فسا دبریا کراہے اگریبی کھ دوسرے کریں توہم محض اس بنا بران کی حمایت نہیں کرسکتے کہ وہ ہمارسے ہم وط<sup>ن</sup> ہیں الن كى نگاه يى وطنى اور فيروطنى كوئى چيزنهين . ده فيرهمالك تصيميب اورسلان كو كل لكاسكتاب كمليخ وطن كے اوجبل ادراد لهب سے دوستی نہيں كرسكتا-يس اكرا

مىلان بى قووطنيت كے وصنگ پر منسونچے يسلان بونے كى چيئيت سے اکريز كى غلائ ابندونا مراب كا قرض ہے، گرکتی اس حكومت كے تمام میں ماد كار بندا آپ كے لئے برگزجا نر نہیں جى ابنیا وابنی اصونوں پر بوجن پر انگریزی حكومت كی بنیاد ہے۔ عام اس سے كہ وہ وطنی حكومت كى بنیاد ہے۔ عام اس سے كہ وہ وطنی حكومت كى بنیاد ہے۔ عام اس سے كہ وہ وطنی حكومت كى بنیاد ہے۔ عام اس سے كہ وہ وطنی حكومت الله يا فيروطنی - آپ كا كام باطل كومت كو قائم كرنا ہے، ايك باطل كومت كر دوسرے باطل كو قائم كرنا ہے، ايك باطل كومت كومت كا تحق جواس كومثانا كومت كومت كے الله تعلق مراب كے لئے آپ نے ہا ہتا ہم كر الله باللہ كومت كى جہ جس سے آپ دوسرى حكومت كى تعكيل حق كے اصلاح كي تعكيل حق ہے اللہ باللہ كورسكى وابنى قرم كومالك كا مراب نے خود اسى قرم كومالك كے اراب سے بچانے كا كیاب دوسرى حكومت كیا ہے ؟

آب کہتے ہیں کہ ہم اپنی تبدیر اوراپنے قوی حقوق کی حفاظت کے لئے آیکٹی فعائیں ایس کے بہر دستوراساسی میں ایسے تحفظات رکھوائیں گے جن سے بھارسے حقوق برآری خو انے بیائے۔ بہد سبہ یہ سب کو آپ کرسکتے ہیں۔ گرشا ٹداپ نے غورندیں فرمایا کہ آئینی فعائیں اورددستوراساسی کے تحفظات اوردوسرے تمام کا غذی اقرار نامے عرف اسی قوم کے لئے مفید و اور جو اپنے حقوق کو بھی بو اپنی تبذیب کو جانتی ہو اس کی حفاظت کا فاقر رائے عام موجود ہو اور جو اپنے حقوق کو بھی بو اپنی تبذیب کو جانتی ہو اس کی خصوصیات کو بھیا تی ہو اور اس کی حفاظت کا قابل تسینے رادا وہ رکھتی ہو اور قت سینہ سپر بور سے صفات اگر آپ کی انفرادی اور جانتی ہو آپ کو کو بھی مزود رست نہیں ہو۔ یہ صفات اگر آپ کی افرادی ورجود ہیں ، تو آپ کو کسی آئین خوات اور کسی وستوری تخفظ کی بھی صفور رست نہیں اور اگر آپ کی قرم ان صفات سے عادی ہے تو یقین رکھئے کہ کو ٹی خیاشت اور کو تی تحفظ ایسی صالت میں کا را مہنیں ہوسکتا ہیں۔ مگر اندرونی انقلاب کا آپ کے باس کیا علاج ہے ، شال کے مقابلہ میں استحال کرسکتے ہیں۔ مگر اندرونی انقلاب کا آپ کے باس کیا علاج ہے ، شال کے مقابلہ میں استحال کرسکتے ہیں۔ مگر اندرونی انقلاب کا آپ کے باس کیا علاج ہے ، شال کے مقابلہ میں استحال کرسکتے ہیں۔ مگر اندرونی انقلاب کا آپ کے باس کیا علاج ہے ، شال کے مقابلہ میں استحال کرسکتے ہیں۔ مگر اندرونی انقلاب کا آپ کے باس کیا علاج ہے ، شال کے مقابلہ میں استحال کرسکتے ہیں۔ مگر اندرونی انقلاب کا آپ کے باس کیا علاج ہے ، شال کے مقابلہ میں استحال کرسکتے ہیں۔ مگر اندرونی انقلاب کا آپ کو اندوں کو مقابلہ میں استحال کی سی کو مقابلہ میں استحال کرسکتے ہیں۔ مگر اندرونی انقلاب کا آپ کو مقابلہ میں استحال کرسکتے ہیں۔

طور پر فرض کیے کہ کل مخلوط تعلیم شروع ہوتی ہے اور آپ کی قوم کے افراد فودا پنی مرضی سے ومطرا ومطرابي لأكيول اورالاكول كدمخلوط مارس مستعيقة بس كونسا وستورى تحفظا سيحاكم واوراس سے زہر ملیے نتارج کورو کئے کے لئے استوال کیا جا ٹیکا ؟ فرض کیجٹے کہ سول میزیج کے طریقیہ پر مخلوط نکاحوں کا رواج بھیلتاہے اورآپ کی قوم خوداس تحریکی سے متاتر ہوکم ہندومسلانوں میں شا دیاں ہوجاتی ہیں؛ کوننی آئینی ضانت اس کی روک تصام کرسکے گی؟ فرض کیج کہ آپ کی قوم میں بروپیکنڈاک وت اور تعلیم کے دسائل سے ایک ایسی راہے عام تیار کدی جاتی ہے جو توانین اسلامی میں ترمیم وتنسیخ برط صی ہوا آب کی ایس قوم کے ا فراد ایسے قوانین کی حفاظت کے لئے اُسٹھ کھڑے ہوتے ہیں جوا صول اسلاکے خلاف مو نودآب ہی کے وودل کی اکثریت سے ایس تجرین باس بوجاتی ہیں جو آب کے تمدن کو اسلامی شا ہرا ہوں سے ہٹا دینے والی ہوں۔ وہ کون سے ' بنیا دی حقوق ' ہیں جن کا واسطم دے کآپ ان چنروں کومنسوخ کاسکیں گئے ؟ فرض کیجئے کہ آپ کی قوم بتدریج ہسا یہ قام الله المراشرت أواب واطوار عقالمده افكار كوقبول كرنا شروع كرتى ب اوراين قومي امتنيا زات كوخود بخرد مثاني ككتى ہے كونسا كا خذى عهدنامهراس تدريجي انجداب وارتدا وكى روک خام کرسکے گا؟ آپ اس سے جواب میں بینہیں کہد مکتے کر برسب تمہار سے خیالی مفروضات ہیں۔اس لئے کہ جومسلمان اس وقت وطنی تحریک میں شامل ہیں 'ان کے نونے آپ سے سامنے موجود ہیں۔ دکھ لیجٹہ کہ ان کاطرز عل انگریزے غلاموں سے کچھ جی مخلّف بنہیں۔ وہی فرہنی غلامی، وہی زنانه اڑیڈیرہی، وہی دوسرول میں جذب کا ذوق میہاں بھی نمایاں ہے جو آستانہ فرنگ کے طوا ف کرنے والوں میں موجود ہے ۔ میھ جب اپنی قوم کی کروری اوراس کی موجودہ مزاجی کیفیت کے یہ کھلے ہوئے نشانات ارا آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں و آخرکس جھروسہ برآپ ساری قدم کواُدھر لے جانا چاہے۔

ہیں ؟ فرایث قوسہی کر آپ نے باطنی انقلاب اور تدریجی انخذاب کو روکئے کے لئے کونسا تحفظ فراہم کردکھاہے ؟

متیره حرکت کی فرورت

مسلافوں میں اس وقت زیادہ تر تین گردہ کیائے جاتے ہیں۔ ایک گردہ آزادی وطن کیلئے ہے چین ہے اور کانگرس کی طرف کھینج رہا ہے یا گھینج کیلہے۔ دوسرا گردہ اپنی قومی تبدیب اورا پنے قومی صفوق کی حفاظت کے لئے انگرز کی گود میں جانا چاہتا ہے اور آبیندہ انقلاب کے خطرہ سے بچنے کی بہی صورت مناسب سجھتا ہے کہ سرکاربرطانیہ کا معادن بین کرآزادی کی تخریک کورد کے۔ تیسراگروہ عالم حیرت میں کھڑا ہے اور خا موشی کے ساتھ واقعات کی رفتار کو دیکھ رہا ہے۔

اس کے بعد دہی قوم برسرآن دارآئے گی جس میں ہمت اورطا قت ہوگی، حاکماند اوضاً ہوں گے اعزاقم اور حصلے ہوں گے، صلابت اور عصبیت ہوگی ۔ اگرتم ہیں ہی اوضاً ہوں قودہ قوم تم ہوسکتے ہو اوراگرتم ان سے عاری ہو قو ببرحال تمہاری قسمت میں محکومی کی فدلت اور ذلت کی موت ہی ہے ۔ جو گھن کھائی ہو ٹی لاش کسی عصا کے سہا آ بر کھڑی ہو، وہ ہمیشہ کھڑی نہیں دہ سکتی ۔ عصاکمی نہ کمی ہمٹ کر دہے گا اور لاش کمی نہ کمی گرکر دہے گی ۔

تیسرے کردہ کی غلطی سب سے زیادہ خطرناک ہے ۔ یہ ونیا ایک عرصهٔ جنگ ہے جس میں تنازع للبقا كاسلسله جارى بدراس معركم ميں ان كے لئے كوئى كاميابى نہیں جوزندہ رہنے کے لئے مقابلہ اور مزاحت کی قوت مذر کھنے ہوں . خصوصیت ے ساتھ ایک وَورکے خاتمہ اور دوسرے وَورکے آغاز کا وقت تو قوموں کی قسمتوں کے فيصله كاوقت بوتاب اليوقت برسكون اورجمو وكيمعنى بلاكت اورموت كيس اكم تم نود ہی مرنا چاہتے ہو تو بیٹھے رہوا وراپنی موت کی آ مدکا تما شہ و کیھتے جا ڈ۔ لیک اگر أنده رسن كى خوا مش سے تو سمچر دركم اس وقت ايك ايك لمح تعميتى سے ديستى رفياركا زمانه نهیں ہے - صدیوں سے تغیرات اب مہینوں اور برسوں میں ہوجاتے ہیں - ج<sup>انقاب</sup> کے سامان اس وقت مبندوستان اورساری ونیایس جورہے ہیں، وہ طوفان کی سی تیزی کے ساختہ ارائی - اب تہارے لئے زیادہ سے زیادہ دس پندرہ سال کی مہلت ہے اگراس مہلت میں تم نے اپنی کمز ور ایوں کی تلافی نہ کی اور زندگی کی طاقت اپنے اندر پیلانه کی تو میرکوئی دوسری مهلت تهیس نسطی کی اورتم وبی سب کی دیکھو کے جودوم قیمی اس سے پہلے دیکھ چی ہیں۔اللہ کاکسی قوم کے ساتھ رست نہیں ہے کہ وہاس ی فاطرایی سنت کوبدل فوالے۔

### مسلمانول كانصبُ العبن

آزاد بندوشان ميس آزاداسلام!

لسله کلام کو آگے بڑھانے سے پیملے ایک بات کی توضیح خروری معلوم ہوتی ہے اور<sup>03</sup> یہ سے کہ اس بحث میں است مخاطب مرف وہی ہوگ ہیں جو مسلان کی جیٹیت سے مزا اور جینیا جاستے ہیں اور جن کی نگائیں زندگی کے تمام مسائل سے زیادہ اہم اور اقدم سوال بیہ رسندوستان میں اسلام نه حرف قائم اورباتی سب بلکه اس رعزت اورطاقت مھی عاصل ہو. باتی رہے وہ لوگ جو وقت کے مسال کو حرف مبندو سانی ہونے کی حیثیت د کیصتے ہیں اور جنگی نگاہ میں مسلمان ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور جوسیاسی و معاشی فلاے کو دو مسرسے تمام مسأمل بیمقدم رکھتے ہیں، تو وہ سرے سے بعارے مخاطب ہیں ہیں۔ بنا ان کاہم سے بحث کرنا بالکل فضول ہے۔ ہمارے اور اُن کے درمیان کو ٹی مشترک بنیا د نہیں ہے۔ وہ ایک جہا زے مسافریس اورہم دوسرے جہا زسے۔ ان موث سندوسانی کی چنیت سے سیاسی آزادی اورمعاشی استقلال کی ضرورت سے عام اس سے کہ دہ مسلمان رہیں یا نہ رہیں۔ بخلاف اس کے ہمارے لئے مسلمان رہنے کا سوال ہی اصل سوال بدا وربندوستان ي آزادي بم اس لنة اوراس شرط يرجابية بس كه وه اس سرزمین براسلام کی عزت قائم کرنے میں مدو گار ہو۔ بس جومسلان سیاسی معاملات یں حصد لے دہے ہیں ان کے ورمیان سبسے پہلے سی امتیاز قائم بوناچاہئے کہوہ ان دونوں راستوں میں سے کس راستہ کے مسافر ہیں ؟ جولوگ مندو شانیت میک راقا ہیں، وہ اپنی ماہ پر جائیں، ہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمان سے صرف اتنا كبيس كك كربراه كرم منافقت جهوادد واورابني بوزيش صاف طور مزطا بركردو تاكدكو في

و حکوکه ندکھائے اور جو کوگ اسلامیت یکی راه پربیں وه بمارے بم سفریس-بماری اوران کی منزل مقصود ایک ہے معرض بجث میں صرف یہ سوال ہے کہ اس منزل ى طرف جانے سے لئے میح داستہ كونسات ؟ وه جس راسته كو صيح سمجھتے بس ال كا صیحیح بونا نابت کردیں ، ہم دل وجان سے ان سے سامق*نبی*۔ لیکن اگروہ راسته غلط ب توسيرا خلاص كا اقتفايه ب كدوه اس استكى طرف اليس حس كاصيح بونا تابت کرویا جائے کا زکم دین وملت سے معاطمین مسلان کے اندرنفسانیت اورکبروجب بونا چاہتے کسی تی برست کا بیکام نہیں کد وہ کسی طریقہ بر صرف اس لئے اٹا رہے کہ وہ ا س برچل پڑا ہے اوراب بلیٹے میں اس کی عزت رجبوٹی عزت ) کو مٹیس لگتی ہے۔ بماري منزل مقصود

49

بمارى منزل مقصود جيساكها شارةً او يرعرض كرديا كيا ، صاف اورواضح طوريريا يهي كربندوستان مين اسلام نه حرف مائم رب بكدعزت اورطاقت والابن جالت يهزاوي يبتعيما رسانز ديك مقصود بالذات نبهي بلكهاصل مقصد كيلئة ابك خروري إورنا كزيروسيك میونے کی حیثیت سے مقصود ہے میم حرف اس آزادی کے لئے اوا ا چاہتے ہیں ملک فيحج ترييب كداينه ندمب كي رُوست لايا فرض جانسة بين جس كانتيحه مبروكد مدملك علیبة نبس تدایک بری حد مک والالاسلام بن جائے دیکن اگرازادی بند کا نیجه بیروک یہ جیسا والکفرہے، ویساہی رہے یااس سے بدتر بوجائے تو ہم بلاکسی ماہنت کے علن صاف کھتے ہیں کدانسی مسزادی وطن پرہزار مرتبد لعنت ہے اوراس کی راہ میں بولمنا ككهنا، روبيد مرف كرنا، لا مقيال كهانا اورجيل جانا سب كي قطعى حام ب-یہ ایسی صاف بات سے جس میں دورائیں بونے کی کوئی گھاکش ہی نہیں خصو

جوَّشخص وَان ا درسنت برنظر رکھتا ہے اورمنا فی نہیں ہے وہ تو اس کے برحق نشفیٰ

چون دچانبین کرسکتاء منزل مقصود کا کم ترورجم

منزل مقصود کا انتهائی مقام بعنی بندوستان کوکلیت وارالاسلام بنانا قد آننابلند مقام ب که آج کل کا کم بهت مسلان اس کا قصد کرنے کی جرات اپنے اندر نہیں پاتا -نیر جانے دیجے اسکو- اس درجے سے کم ترور بع میں جس مقصد کے لیے ہم کورٹنا جائے وہ کم سے کم یہ ہے کہ بندوستان نہ تو بیرونی کفار کے تسلّطیس رہے اور نہ اندرونی کفار کے کامل تسلّطیس جلا جائے، بلکہ آزاد ہوکر شبہ دارالاسلام بن جائے۔

اگر کوئی شخص شبه دارالاسلام کے معنی بیس مجتاب کرمسالا فول کے سے نام رکھنے والوں کو اسمبلیوں اور کونسلول کی نشخص شبه دارالاسلام کے معنی بیس مجتاب کرمسالا فول کے سے نام رکھنے والوں معاشی شرات میں ان کو بھی متناسب حصد کے اور آزاد ہندو سنان کی تمام عمانی ترقیا سے دخواہ وہ ترقیات کسی صورت میں بور) انہیں بلا امتیاز مسفید بوت کا موقع کے توہم کہیں گئے کہ وہ غاطی پر ہے ہم جس چزکوشید دارالا سلام سمجھتے ہیں اور جوچیز وحقیقت اس نام سے موسوم ہوسکتی ہے کہ بندوستانی میں خوامت میں ہم محض سمبندو ستانی مینون کی حیثیت سے حصد دار بوں اور ہمارا میہ حصال کی حیثیت سے حصد دار بوں اور ہمارا میہ حصال حداث طائع تربوکہ وہ تین مشرائط اوری کرسکے۔

شرط اقال یہ جا کہ ہم اپنی قرم کی تنظیم اصول اسلامی کے مطابق کرسکیس بعنی ہم کو حکومت کے دریعہ سے اتنی قوت حاصل ہو کہ ہم مسلما ذر کے لئے اسلامی تعلیم تربت کا انتظام کرسکیس، ان کے اندر غیر اسلامی طریقوں کے رواج کوروک سکیس، ان براسلامی احکام جاری کرسکیس اورا بنی قوم میں جواصلا حات ہم خود اپنے طریق پرنا فذکر نے کی خود رت جمیس ان کو خود اپنی قوم میں جواصلا حات ہم خود اپنے طریق پرنا فذکر نے کی خود رت جمیس ان کو خود اپنی قامت سے نا فذکر سکیس، مثلاً دُکواہ کی تحصیل، اقواف کی مخصلات اللہ میں مقالم خود کی اصلاح وغیرہ۔

تشرط دوم بيب كريم اس مك ك نظر ونسق اوراس كى تمعنى ومعاشى تعيرهايد یں اینا اٹراس مارح استعال کرسکیس که وہ ہارے تمدن و تہذیب کے خلاف نہو۔ به ظاہرہ کے دسیق ہمانہ برتمام ملک کی اجتماعی زندگی اورمعانتی تنظیم اورتد سرمملکت ک مثین جوشکل بھی اختیار کرہے گی اس کا اڑدوسری قوم ن کی طرح ہاری قوم رہھی بريكا - اگرية تعيير جديداس نقشد پر بوجوا پينه اصول وفروغ مين كليشة مارسي تبنديب كي فدب توباری زندگی اس سے متا ثربوئے بغیزیس رهسکتی- ایسی صورت بن ا لية خروري بوجائيكاكه يا قومم تدن وموشت كے اعتبار سے غيرسلم بن جائين يا میمر ہاری حیثیت اس ملک میں تمدنی ومعاشی اچھوتوں کی سی ہوکررہ جائے۔ اس میتیجو مرف اسى طرح روكا جاسكتاب كربند جديدى تشكيل برهم ابنا الزكافي قوت كيساته وال تشرط سوم بدبيع كدبندوشان كى سياسى ياليسى مين بهما را اتنا اخر بهو كداس مك ی طاقت کسی حال میں بیرون ہند کی مسلان قوموں کے خلاف استعال نہ کی جاسکے۔ جدا گانه وجود کی حفاظت کی ضرورت بيمقصديص كى بم نے توضيح كى ب وہ كم سے كم چيز سے جس كم لئے ہم كو اطابا جا مدا فعت كاببلوصرف كمزورا ختياركت بي اوراك كا آخى انجام سكست ب اكرات اینامقصد مرف اُن حقوق سے حصول کو بتاتے ہیں جن کا اقلینان کا نگری<sup>نے اپنے</sup> مبنیا دی حقوق مواسے ریزولیون میں والایاب تو آپ دھو کے میں ہیں۔آپ کی تہنیب زبان ریسل لاء اور ندبهی حقوق کا تحفظ بھی دجے آپ کافی سجھ بیٹے میں وراصال ے بنیر مکن نہیں کہ آپ فارور ڈیالیسی اختیار کیکے اور خود پشیقدی شروع کرکے عكومت كي مشكيل مين طاقة ورحصه دارينني كي كوشتش كين - اس مين اگرائي ف غفلت کی اور حکومت کا اقتداران وگوسے استریس چلاگیا جومسلان نہیں ہی

یقین رکھنے کہ کوئی کانٹی ٹوشن آپ کی جدا گانہ ۱ سلامی ہتی کوہاک جو نے سے انگرزی حکومت نے بھی آپ کے بہت سے حقوق تسلیم کرر کے بس، مگر غور کیجے وہ کیاج ابردار کراویا ؟ انگریزسنے آ، ہے جسنے ہے کو خوداینے حقدق سے وست كهاكدا بنى زبان ميس لكعنا برطصنا اوربولناسب جيوار دوادرميرى زبان اختيار كراوبي چنرہے جس نے آپ کی قوم کے ہزاروں لاکھول افراد کو اپنی زبان سے بیگانہ بنا دیا اور اگریزی کا اثنا غلا بنایاکه وه اینه گردن مین اینی بوین اور بجین تک سے انگریزی ولنه لگه به انگریزنے آپ سے بیکمبی نہیں کہا کرتم نماز روزہ چھوٹر دو اکراہ نہ دوا شراب بیو اور مذہبب کے سارے احکام کو نہ حرف بالا کے طاق رکھندو بلکہ ان کا مٰداق تک الْوَاوُ مپرکس چیرنے آپ کی قومے لاکھوں کوڑوں افراد کوایک صدی کے اندر اندراپنے دین اُ ا مان سے عملاً مغرف كر الله ؟ انگريز نے آپ سے يركم ينبيس مطالبه كيا كم اپني معاشرت بدأ دو، اینا ایاس بدل دو، اینے مکان کے نقشے بدل دو، اینے آ داب واخلاق بدل دو، ا پنی صورتیں بگاڑو' اپنے بیحوں کوانگر زیناؤ'اپنی عورتوں کومیم صاحب بنا وُ'ابینے تمدن ا اپنی تہذیب کے سارے اصول چھوکر اوری زندگی ہارے لفتے براہ حال او محروہ کونی چنرہے جس نے آپ سے بسب کچھ کاڈالا ؟ دراد ماغ پرزور دال کرسونیجے کہا اس کا سب غِرْمسلم اقىدَارىك سوا اورىجى كچەبت ؟ فرهائى تىن لاكدانگە نىرچە بىزارمىل دۇرىس آتىيى آپ سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ قصداً آپ کے اندرونی معاملات اور آپ کے تمدنی محاتما بأبليس وخل دينفت بربنركرت بين يجرجى ان كے اقتداد كابيرات بوتا سے كربيروني جبرسے نہیں بلکہ اندرونی انقلاب سے آپ کی کا یا پلٹ ہو جاتی ہے اوراک نورنخوواینے اکن بنیا دی اور فطری حقوق تک سے دستبردار بوجاتے ہیں جن کو کوئی حکومت اپنی رعاياس نېيى چىينتى اورنېيى جىيى كىتى - اب دىلا اندازه لكاينة كە اكرام زا دېنىدوسان كى

حکومت، غیراسلامی نقشہ بربن گئی اوراس کا اقتلادان مبندو سانیوں کے بات میں جلاگیا جومسلان نہیں ہیں، تو اس کے اٹر آت کیا ہوں گئے ؟ وہ انگر نول کی طرح قلیل التعداد مہمی نہیں، آپ سے انگ تفلگ رہنے والے بھی نہیں اور غیر کلی بھی نہیں ہیں کہ سیاسی بالیسی ان کو تمدنی و معاشر تی سائل میں وضل دینے سے روکے - ان کے اقتال میں آپ کے اندرونی تخول وانقلا کیا کیا حال ہوگا اور کا نسٹی ٹیوشن کی کون کونسی و ضعات آپ کو خود اپنے حقوق کی پا ملی سے روکیں گی ؟

# اسلامي نصر العبريج حصول كاطريق

مجاہدین اسلاکے کا کی بنیا دیں اور طریقیۂ جنگ کی شخیص

آج بم كواس سوال برغور كرناسي كه مندوشان مين اسلامي قوميت كانفس الحيس كس طريقه سے حاصل بوسك سيے ؟

مسلانول كى دوحيثين اور دونوحيثيبول كى حفاظت كى خرورت

ہندوستان میں بماری دوچیٹیتی ہیں۔ ایک جیثیت ہمارے مہندوسانی مربونے کی اور

دوسری حیثیت مسلان مونے کی ہے۔ ریسی

پہلی جنگیت ہیں ہم اس ملک کی تمام دوسری قون کے شریک حال ہیں بیک افلاس اور فاقد کشی ہیں مبتلا ہوگا قوم ہجی فاقد کش اور مفلس ہوں کئے ، ملک کو لاٹا جائیگا قوم ہی سب کے ساتھ لوٹے جائیں گئے ۔ ملک ہیں جور دفعلم کی حکومت ہوگی قوہ ہم ہی اس جور دفعلم کی حکومت ہوگی قوہ ہم ہی اس جور دفعلم کی حکومت ہوگی قوہ ہم ہی اس جور دفعلم کی حکومت ہوگی کی وجہ سے بحیثیت ہم ہوں گئے جس طرح ہمارے اہل وطن ہوں گئے ، ملک برغلامی کی وجہ سے بحیثیت ہم ہوگی ۔ اس لحاظ سے ملک کے جسنے سیاسی اور محاشی سائل ہیں ، میں ہم کو برا رکا حصر ملیکا ۔ اس لحاظ سے ملک کے جسنے سیاسی اور محاشی سائل ہیں ، وہ سب کے سب ہمارے اور دوسری اقوام ہندکے درمیان مسترک ہیں ۔ جس طرح ان اقوام کی فلاح و بہبود ہندوستان کی آزاد ہی کے ساتھ وابستہ ہے ، اسی طرح ہماری ہی اس پر مخصر ہے کہ میہ ملک فلا لموں کے تساقط سے آزاد ہو کی اس کے ساتھ ہماری ہوں اور تمام اہل ہندکو اس کے دستی ساتھ ہماری اور تمام اہل ہندکو اس کے دوستان ٹروت ملی باشندوں کی بہتری اور ترقی پر صرف ہوں اور تمام اہل ہندکو ایسے افعال ہماری کا علاج کرنے ہمائی ابنی جہالت ، بنی اخلاقی بستی اور ابنی تعدنی بس ماندگی کا علاج کرنے ہمائی ابنی کی ماخل کا مان کواپنی نا جائر افران کی افعال کی نا جائر نا خراض اور کوئی جائر قوم ان کواپنی نا جائر نا خراض اور کوئی جائر قوم ان کواپنی نا جائر نا خراض

ے لئے آلہ کا رہنلنے پر فاور نہ دہیے۔

دوسرى حيثيت بس بارس مسأل كيراوربين جن كاتعلق صرف بم بي سع ب كوني دوستى قوم ان میں ہماری شرکب نہیں ہے۔ غیرسلم کے غلیے نے ہماری قوی تہذیب کو ہمارے قومی اخلاق كو مارك اصول حيات كو بهارك نظام جاعت كو زروست نقصان بينيايات ڈیٹے ھسورس کے اندر تقلامی ان بنیا دوں کو گھن کی طرح کھاگئی ہے جن پر ہاری قومیت ماگم ہے۔ تجربے نے ہم کو ثبنا دیا ہے اور روز دوش کی طرح اب ہم اس حقیقت کو دیکھ دہے ہیں که اگریه صورت حال زیاده مد*ت تک جاری رہی* توہندوستان کی اسلامی قومیت رفت رفت كُول كُل كل مرابعي موت مرجائي كى اوريد راف السافة ها يخد جوبا تى ره كياب، يرجى باتى ن دب كا - اس حكومت ك الرات بم كوا ندرسي اندر فيرمسلم بنائ ع جارب بين بمارك ول و دماغ كى تبول يى دەجىلىس سوكىتى چلى جارىيى بىل جن سے اسلامىت كا درخت عبا ہوماہے - ہم کو دہ نشہ بلایا جارا ہے جو جاری ماہیت کو بدل کرخود ہمارے ہی اعتمال ہاری سجد کو منہدم کراوے جس رفتارے ساتھ ہم میں تغیرات ہورہے ہیں ان کو دیکھے بیٹے ایک عفلندآوی ایدازه نگا سکتا ہے کہ اس عل کی تکیل اب مبہت قریب آگئی ہے ۔ زیادہ زياده تيسري جونني بتبت بك بينجة بينجة بها را سواداعظم خود بحود نيرسلم بن هائمگا اور گنتی کے جد نفوس اس منتیم الثان توم کے مقرب برآنسو بہانے کے لئے باتی رہ جائیں گ پس ہاری قومیت کا بقا و تحفظ اس پر سخصر ہے کہ ہم اس حکومت سمے تسلط سے آناو ہول اور الطام جمائ كوازسرفه قائم كرين حب مت جانجي كى بدولت بم برير مصائب نازل بوتمين ازادئ رطن كادات مرن مندوساني مون كجثيت اختياد مكرو بماری به دونون میستین ایک دوسر سے ساتے جڑی ہوئی ہیں ادران کو معقلاً جدا كماجا كتاب ندعملً -

یہ باکل سیح بے کہ آزادی ان دوول حیثیت سے جاری مقصود ہے -اس میں بھی كوئى شەرىنىي كەرنىدوستانى كى چىتىت سے جىنى بىلى مسائل ہمارسے ادر دوسىرسے تمام باشنگا بندے درمیان مشرک ہیں اُن کوحل کرنے سے لئے مشترک طور برہی جدوجبد کرنی چاہے اوربر معی سراسر درست ہے کہ سلم ہونے کی حیثیت سے جوآ زادی ہم چاہتے ہیں، وہ ج میں اس وقت حاصل بوسکتی ہے جبکہ بهندوسانی ہونے کی حیثیت آزا وی حاصل بوجا بیکن پرباری ادیم آ منگی جونطا براطور پر مذکورہ بالاچیٹیٹ میں نظر آمہی ہے اسٹیں ایک برا وحوکا حصیا بڑاہے۔ اور درحقیقت اسی مقام برببت سول نے و حوکا کھایا ہے۔ گہری نکا ہے آپ دکیمیں کے قرمعلوم ہوگاکہ یہ کوئی سیدھی مرک بنیس ہےجس؟ آئھیں بندکرے بے کان چلے جائی۔ ٹیک اسی مقام رجہاں آپ آگر مھیرے ہیں ایک دورا به موجود ب و در طرکیس بالکل مختلف مت برجاری بین اورآپ کو قدیم اُشکا سينط عقل وتيزس كام كرفيصله كرفى ضرورت بع كرجانا كدهر جل بعث ؟ تهزادى وطن كا ايك راسته وه ب جس كويم عرف مندوساني بوف كى حيثيت س اختیار کرسکتے ہیں اس لاہ کے بنانے والے اوراس بربیندوستان کو چلانے والے وہ وکگ ہیں، جن کے بیش نظر ِ وطن تومیت کا مغربی تصوّرہے اوراس تصوّر کی مقرمیں انسانیت كابندوتصور كبراجهابواب ران كامنتها فمقصوويه ب كربندوسان يس محنكف قومى امتيازات جونديب اور تهذيب كى تفريق برقائم بن، مط جائس اورسا اللك ايك قدم بن جاف عيراسٌ وم كى زندكى كاجو نقشهان ك سامن بيك وه استراكيت اوربندونيت سے مرکب سے اوراس میں مسلانوں کے اصول حیات کی رعایت تو ورکنار اس کے لئے كوتى بهدر دامة نقطة نظر هي نبين ب - زياده سع زياده رعايت جس كى كمجاً سَتَ وه اس بندي ا قرمیت میں کا کے میں وہ بیرہے کرجن سالات کا تعلق انسان اور خدا کے ماہین ہے اُن ا

74

ا مرکرده کواعتها دا درعل کی آزادی حاصل رہے گرجومعا ملات انسان اورانسان وہ بین اُن کووه خانص وطنیت کی بنیا دیر دیکه نیاچاہتے میں لیکن منضبط ندمیک وجو د مینی المساند ببب ان سے نزدیک اصولاً تابل استراض ہے جوا پنے متبعید کے ایک مشقل قیم بناما ہم ا وراس كى تعليمۇ معيشت، تمدن اخلاق اورتىزىپ مىں دوستر مذابب كے متبعين ت الگ ایک الخ هنگ اختیا رکرینے اورایک ضابطه کی پابندی کرنے پر مجبور کتا ہو۔ وہ مدوشا ئے موجودہ حالات کی رہایت کموظ رکھ کر کھے مات تک اس صمرے منتقم مذہب کواکیا محدود اوروصندلی سی شکل میں باتی رکھناگواداکرلس کے ، چنا پنجہ اسی گواداکر لینے کے الا میں ہنا۔ و سان کے مختلف وقوں کوان کی زبان اور ّربسنل لاءً کے تحفظ کا یقین والمانیۃ نگروہ کسی ایسے نظام کوبرواشت نہیں کرسکتے جو اس منظم ندبب کو مزبیطا قت اور شقل زندگی عطاکرہنے والا ہو، بلکہ اس سے پر تکس وہ بندوشان جدید کی تعیاب الز بركرنا چاستے بیں جس میں میں خطر مذہب رفتر دفنر منتھی ہو کا طبعی موت مرجامتے اور بساد و ی ساری آبادی ایک ایسی قرم بن جائے <sup>ج</sup>س بیں سیاسی یا رٹیوں اورمعاشی گردہوں کی آغريق توچاب كتني بي كيون مذبور، مكر تعليم وتبذيب، تمدن ومعاشرت، اخلاق و داب اور دومسی حیثیات سے سب ایک ارنگ میں رنگے بوٹ بوں اور وہ رنگ فطراً دہی بونا چاہئے جواس سخر کی کے موروں کا رنگ ہے -كانكرسي ربنيا بعارى اسلامي حيثيت إدراسلامي وجودكي قرباني حياستظ بين بير راستدجس كي خصوصيّات كوآج أيك اندها بهي ديكه سكتاب بم هرفيًّ وقت اختياركريكة بين جب كرم اين دوسري حيثيت كوقربان كرف بردافني بوجاير ں استہ پر جل کر مہر **ودہ آ** زادی حاصل نہیں ہو سکتی جو بین سلان ہونے کی حی<sup>ہ</sup> ہیں۔ وركارب بكداس داستمين سرع مع عارى يحتيت على بوجاتى ب-اس كواحتيا

رنے مے معنی مد ہیں کہ انگریزی حکومت کے مانخت جس انقلا کیاعل ڈیٹر عصورس سے زماری قوم میں بور ابرو، وہ بندوشانی حکومت کے ماتحت اور زیادہ شدت وسرعت کے ساتھ ياية نكيل كولينيح اوراس ي تكيل مين بم خود مدد كاربنين اوروه اتنا مكل انقلاب بوكرسي اس کے رقوعمل کا کوئی امکان نہ رہے۔ انگریزی حکومت کے ا ٹرسے مغربی تبذیب ایس خواه بم کتنے ہی جذب موجایس بہرحال انگرنیی قومیت میں جذب نہیں ہو سکتے ۔ جرل بهارا ایک اجتماعی وجو و باقی ریتا ہے جس کا سپر اپنی سابقه صورت پر دایس ہونا ممکن سہے یکن بیان وصورت حال بی دوسری ب- ایک طرف بهاست برامتیانی نشان حقی ہمارے احساس قومیت تک گوفرقدرستی قزار وسے کراس سے خلات نفرت انگیزروسکیڈ كياجامات جس كمعنى يربي كه ايك متقل جماعت كي يتيت سے بما الدجونا قابل برواشت ہے . دوسری طرف ہاری قوم کے ان ڈگوں کو " قیم پرور" کہا جا آہے جو ہا تھجوا ر نصتے کرتے ہیں "بندے مارم کے نورے لگاتے ہیں، مندروں میں پینچا سادت تک میچھ لے گذرتے ہیں اورلباسوں میں دورا ہندویت کارنگ اختیار کرتے ہیں اورسلان قوم مفاوكانام تك ليت بوئ انهي وركماب كم مبادا ان يرفرقه رستى كالزام أجافي ان كے نزديك كفرك الزام سے زيادہ بدترب يتيسري طرف بم سے صاف كماج تاب كه ايك جما عت بن كرنه آو جعا جعا بلكه ا فراد بن كرآ وُ زاوركانگرس ميں شابل بوجا في سيك پارٹیوں ، مزوور ادرسوایہ دار کی تفریق ، زمینعار اورکسان کی تقسیم، زرواسے اور بے زر مة تنارع يس منقسم برجاد بالفاظ ويكراس رشت كونودبي كاث دوجومسلم اورسلمي إموناب اوراس رشته مين بنده جاؤ جوايك يارقي كيفسلم وغيرسلم مميرون مين بوزاب اس کا نیتر جو کورہ، اسے سمجھنے کے لیٹے کو بہت زیادہ عقل وفکر کی ضرورت نہیں، اس کا کھلا ہٹو انیتے میر سے کو تکریک آزادی وطن کے دوران بی میں بعادا اجتماعی وجود فنا

بهی برجائے ، اورہم جدا جدا قطوں کی شکل اختیار کے جدید نشنان می خاک میں جنب بعد جائیں۔ بھر بحیثیت مسلان قرم کے آپ اپنی نشاہ تنافیہ کا خواب سی نہیں دیکھ سکتے۔ جولاگ صرف بہندوشانی بونے کی چیشت سے آزادی چاہتے ہیں اورجن کی نکاہ میں اس آزادی کے منافع اس قدر قیمتی ہیں کہ اپنی اسلامی چیشیت کو وہ بخوشی ان پر قربان سکتے ہیں ، وہ اس راستہ پر فدور جائیں مگر ہم یہ سلیم کرنے سے قطعی انکار کرتتے ہیں کہ کوئی سچا مسلان ایسی سے کی آزادی وطن میں جان وجو کر حصد لینا کو اراکرسے کا۔

أزادي وطن كادوسرا راسته

آزادی وطن کا دوسراراسته صرف دہی ہوسکتا ہے جس میں کسی یا شندہ ہند کیے ہندہ مونے کی حیثیت اوراس کے مسلم یا ہنٹیا عیسائی یاسکھ ہونے کی حیثیت میں کوئی منافغ نهٔ ہو، جس میں ہر گروہ کو دونوں حیثیتوں سے آزادی حاصل ہو،جس کی نوعیت بیرہ كم مشترك وطنى مسأل كى حدّ مك توا متياز ندبب وملّت كاشابته تك نرآن يأث مگرجدا كانه قوم مسأل بي كوئى قوم دوسرى قوم سے تعرض نه كرسكے اور برقوم كو آزاد مِندوشان کی حکومت میں آنی طاقت حاصل بوکه وه اینے اُمبال کو خود حل کیفے تے البار مو جیاکہ ہم باربارکہ معکم ہیں ہندوشان کی آزادی سے لئے جنگ کرنا توہمارے لئے تعطماً فرورى ب ليكن بم جس قعم كى آزادى كے لئے الاسكتے بين اورالانا فرض جانتے ہيں و د میں ہے ذکہ ہا دی ا سلامیت میں کوئی فرق نہ آشے رہی وہ آ زادی جو اوطن رستوں کے بیش نظرہے تواس کی حمایت بیں اون کیا معنی اہم قواصے انگریزوں کی غلامی سے جھی بدتر سیم<u>حمت</u> ہیں۔ ہارے نزدیک اسکے علم روارمسلانوں کے لئے وہی کھے ہیں جو کلالہ اورواز لی تھے ا وران کے بیرومسلان کسی چینیت سے بھی میر بغراد دمیرصادی سے مختلف نہیں ہیں۔ کو صورتین اورحالات محنقف مین مگردشمنی اور غداری کی نوعیت مین کوئی فرق بنین رامینی دونول

اسلام كومشاريك بين .

دونوجينيتول وقائم ركفكر حصول آزاوى كاطريق دبيط بنى مزوى دورك وال يه به كه يه آزادى جس كوبم اينا مقصود تباريب بي كس طرح حاصل بوسكتي بي لمانوں میں آنج کل دوگروہ نمایاں ہیں جو مختلف بتحیزیں بیٹیں کریہے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہم کہ ازادی وطن کے لئے جو جماعت جدوجبد کر رہی ہے اس کے سامنے اپنے مطالبات بیتی رو اورجب وہ انہس منظور کیا تراس کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔ دوسراگروہ کہتاہے کا الکسی شرط کے اس آ زاوی کی سخریک میں حصد لو مگر ہمارے نزدیک یہ دونوں گروہ غلطی پربس- پیلے گروہ کی غلطی پیہ ہے کہ وہ محروروں کی طرح جھیک مانگن چاہتاہے۔ بالفرض أگراس نے مطالبہ کیا اور انہوں نے مان سھی لیا تونتیحہ کمیا نکلیکا ? جس قوم ہیں خود زندہ ہستا اوراینی زندگی اینے بل بوتے پر قائم رکھنے کی صداحیت نہیں 'اس کودوسرے کب تاکمنیے' ر کھ سکیس گئے۔ رام دوسراگردہ تو وہ آزادی سے جنش میں اپنی قرم کی آن بنیادی ممزوردوا سمول جاماً ہے جنہیں تھیلے مفہون میں ہم تفصیل کیسا تھ بیان کر بھے ہیں۔ اگر ثابت کردیا جا ، وه کمز دریاں واقعی نبیں ہیں اور مسلان در حقیقت اس قدر طاقتور بیں کہ قوم ریستی کی جدید تخريك سے ان كى قوميت اور قومى تېزير كوكسى قسم كا خطرة نهيں كة بهراينى رائے واليس لينے کیلئے تیا رہیں۔ لیکن اگریہ تابت بہیں کیا جا سکتا اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جاسكتا توميرصان من إيية كها س مرصله رمسلانون كو كانگرس كى طرف وعوت وينا وراه ان كونودكشي كامشوره ديناء بمعض جذبات ساييل كرك آپ حقالق كونبس بدل سك جس مریض کی آدھی جان بکن حکی ہے اُس کے سلمنے سید سالاربن کرائے سے بیلے آپی کھیلم كرَّانا چاہتے۔ پیلے اُس کینبض دكیھے او اسکے مرض کا ملاج کیلئے۔ بھراسکی کمرسے تلوار بھی بازھ لیجے گا۔ یہ کہاں کی ہوشمندی ہے کہ مریض تو بستر پر پڑا ایٹیاں رکھ را ہے اور آپ اس مرکم

بے خطبہ فسے بسب بیں کہ محتیبها درا اپنی طاقت کے بل ریکو ابو با ندھ کمرسے تا اور طرح بدا کا مسلانوں کی نجات کی اصل راہ

یہ دونوں راستے جن لوکوں نے اختیار کئے ہیں اُن میں تعدد حضرات الیہ ہیں جن کے لٹے بھارسے دل میں ببت درجہ کا احترام موجودہے ان کے خلوص اورا کیان ہیں بم کوؤرہ برابر تىك نېيى مگران كى جلالت شان كا پوراپورا اورب ملوظ ركھتے بوئے ہم بركہنے يرمجور ميں که دامس وقت مسلانور کی غلط رمنهانی ارب بین اوراس غلط رمنهائی کا سبب بیت کہ انہوں نے مسلانوں کی موجودہ یوزینن اور شقبل کے امکانات پر کا فی غورونوض نہیں کیا

ہے - انہیں قدم اٹھانے سے پیلے حسب ذیل حقائق کواچی طرح سمی لینا چاہتے:-المسلانون كى حيات قوى كوبرقرار و كلف كه لغ وه چيز بالكل ضوري سيحبركم آجكل کی سیاسی اصطلاح میں سلطنت کے اندایک سلطنت بنانا مرکہا جا سکتاہے مسلانوں کی سوائ جن بنیادوں بیر قامْ ہے اوہ استوار ہی نہیں رہ سکتیں جب کک کر خو دمسلانوں کیا نی جاعت میں کوٹی قوت شابطہ اور حاکمانہ اختیار موجود زبو۔ اپنے لیٹے ایسی ایک مرکزی طاقت دسياكرينيف بنيكسى غير تنظ لطام حكومت يس ربث كالاز في تيجربرب كمسلان ا اجهّاعی نطا) رفتهٔ رفته مضمل هرکرفنارموجانته اور وه مجینیت ایک مسلم توم کے زندہ ہنی رخیس ٧- إنكريزى حكومت كے غلبه كا مل في مم كوجماعتى زندگى اور حاكمانه أقدار سے محرف كويا ہے اوراسکی بدولت جواضمی ل بھاری سوسامٹی میں رونما بڑوا واسے ہم ابنی آ مکھوں و مکس ربعيب وطيره سورس مك مسلسل اوربيج انحطاطى طرف ع بانف عابيرالقلاب کو ایک ایسے مقام پر چپوڈر وہ جہاں ہماری جمیت براگندہ ، ہمارے افغان تباہ 'ہمانیا عجاسی زندگی برقسم کی بیاریوں سے فارونرار اور بھارے دین واعتقاد تک کی بنیاد ترکزا

برجی ہیں اور ہم موت کے کنارے پر کھولت ہوئے ہیں۔

مع اب ایک دوسسرے انقلاب اسندو دیت کاغلیہ) کی ابتدا بور ہی ہے جس میں وہ مے امکا نات ہیں۔ اگر بہنے اُسی عفلت سے کام لیا جس سے گذشتہ انقلاب کے موقع بر کام ا تعاتوبيه دوسراالقلاب مجى أسىمت يس جائيكا جس مي يبلا انقلاب كيا تعااوريه أسنتي ئى تىميل كەھسە كاجس كى طرن بىيس انگەيزىت كاغلىبەلىڭ جارۇ تىھا اوراگرىم غىرسىلى نظام كىگ اندرایک مسلم نظام حکومت زنواه وه محدود بمیانه برجی بین قائم کرنے میں کامیاب بوسکتے و انقلاب اینار و بدل وے گا اور بین لیف ظراحتماعی کو پیدسے مصبط کر لین کالیک تع احداجاً مم \_سلطنت مے اندایک ایسی سلطنت قام کونا رجس کی مدوسے مسلانوں کو اسلامی احکام برقائم رکھا جائے ) کسی مجھوتے اور عبدناھے کے ذریعے سے ممکن نہیں ۔ کر ہم سیاسی جماعت نواه کتنی بهی فیاض اور فراخ حوصله بو٬ اس کے لئے بخوشی ۴ما ده نېرنوسهٔ نةٌ سلطنت ودسلطنت يُك اصول كوبجث مباحثه كي طاقت سے كسي وستوري قا ذن بير واهل كاما جاسكتا ہے اور بالفرض اكرية ہو بھى جائے توايسى غير معمد لى چيز جسكى يشت يا کو ٹی طاقت اور رائے عام اور منظم توت موجو د نہ ہو<sup>،</sup> علی سیاسیات میں مرطمی سے جانے سے زائد اليدارنبين بوكى - در حقيقت يرجيز آكسى ذريعه سے يا مُداردياوول پر قام بوسكتى ب و و كانيا یے کہم خوداینے نظام کی قوت اوراپنے نا قابل تہنچ متحدہ ارادہ سے اس کو بالفعل قائم کویں زاورخورسلمان قوم کی ایک الیت تنظیم کردیں کمید قوم نود بسندوستان کے اندرایک زندہ لطنت نظرات ) اوريسلطنت ايك ايساحاصل شده واقعين كرمندوسان كم أيناه نظام حكومت كاجزبن جائے جس كوكوئي طاقت، واقعدسے غيرواقعہ مذبنا سكے ـ ۵ - يه كام اس طرح ا بخام نبيس پاسكتا كه بهم سروست ا نقلاب كه اسى دفتارير جائي وي اوراس كى تكيل مون سے بعد جب مندوستان ميكل طوريرايك غيرمسلم نظام حكومت قائم بوجائے اس وقت سلطنت کے اندرایک سلطنت بنانے کی روشنش کرا ۔اس جراک

صرف وی شخص قابل علی خیال رسکتا ہے جس کوعلی سیاست کی بواتک چھوکر تہ گذری ہو۔
ایک بڑیمند آ وی ذراسے غویس بھیلے گاکہ انقلاب کا شرخ ، صرف دوران انقلاب بی سی بی بدلا جاسکتا ہے اورسلطنت کے اندرسلطنت صرف اسی صورت میں بن سکتی ہے جبکہ سلطنت کی تعمیر کے دوران میں اُس کی بنا ڈال دی جائے . دور نہ جب بند وسلطنت ملکی ہوگئی تو وہ مسلان کو اوران میں اُس کی بنا ڈال دی جائے . دور نہ جب بند وسلطنت ملکی ہوگئی تو دورسلان کو اُس کی بنا ڈال دی جائے . دور نہ جب بند وسلطنت ملکی ہوگئی تو

4-جس قسم كي تنظيم اس مقصدك اله وركاريت، وه كانكرس ك سانتي مي داخل بر رنبیں کی جاسکتی ۔ کانگرس ایک منظم جماعت ہے اور ہر منظم جماعت میں پیخصوصی<sup>ہ جو</sup>تی بيه كه وه جن افراد كوابينه واثره يس ليتى بيه انهيس ايني فطرت اورايني مخصوص ذهبنيت کے مطابق ڈھال لیتی ہے مسلانوں میں اگر مضبوط اسلامی کیر محیرا ورطاقتوراجهاعی نظم موجود بو توالبته وه کانگرس کے ساینے میں واخل بور اس کے نفسیات اوراصول و مقاصد ين تغير بيدا كرسكة بين-ليكن اس وقت وه جن اخلاقي كمزوريون بين مبتلا ببين أن كو لے ہوئے منتشر افراد کی صورت میں اُن کا اُو حرجا نا تو صرف ایک ہی نیتی بی<u>دا کر سکتا ہے اور</u> وه يدب كرسمارت جمور ريكانكري نفسيات كاغلبه بوجائ، وه اكاركانكرس كى رسِمًا في سلیمرکتے اُن کے اشاروں برچلنے لکس اوراسلامی مقاصد کے لئے مسلافوں میں ایک راعام تیار کرنے کے جوامکانات ابھی باتی ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہوجایس - سرشخص جس کو خدانے دیکنے والی آئکھیں عطاکی ہوں، اس کو بآسانی سمچ سکتا ہے کہ منیشناسط مقسم مے مسلان اگر کا نگرس سے اندر کوئی بڑی قوت پیدا کرلیں اور حکومت سے اقتدار میں انہیلی فی براً حصد مل جائے تب بھی وہ مسلاؤں کے لئے کچھ مفیدنہ ہوں کے، بلکہ غیر مسلوں سے کچھ زیادہ ہی نقصان رسال ثابت ہوں گئے۔ اس لیئے کہ وہ ہرمعاملہ میں یالیسی اور طراق کا ة وبى اختياركرينگ جايك غرسلم كريكا ، گرايساكرينه كيك ان كواس ين زياره آزادى دور

جِرَات حاصل ہوگی جایک غیر ملم کو حاصل ہوسکتی ہے اسلنے کہ بقیمتی سے آئی نام سلانوک سے مدیکر میں اور ایک اور ایس میٹریٹر دار ایسٹریٹر

ئے۔ ہماراجہاد کن بنیا دول پرمبنی ہونا چاہئے ؟ نذکہ وہ لاحقائ<sup>ی</sup> دینٹہ آغار کی جہری نزیر میں تئے تعدام میں کا ہمارے لیا

ندکورہ بالاحقاق کو بیش نظر کھکر جب آپ غورکیں سے قرمعلوم بنوگاکہ ہمارے لئے

اب صرف ایک بی راسته باقی ہے اور وہ پیہے کہم ہندوستان کی آزا دی کے لیے جنگ - سر

میں تسریک ہونے سے پہلے اپنی کمزوریوں کو دورکریں' اوراپینے اندروہ طاقت پیدا کریں جسسے مزیرہ تیاں کی تزارم سر بر استے میرمیں اس سرواری سرواری کا جدیم

ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہی مسلمان کی آزادی کا حصول بھی ممکن ہواس غرض کے ا لئے ہم کواپنی قریس جن کاموں برصرت کرنی چا ہٹیں وہ حسب ذیل ہمں :۔

١- (اشاعت اسلم) مسلافول بي وسيع بيما مذ براصول اسلام اور قوانين شرويت كا

سلم بھیدایا جائے اوران کے اندراتنی واقفیت بداردی جائے کہ وہ اسلام کے حدود کو

بیجان ایس اور برسمجولین کرمسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کن خیالات اور علی طریقوں کو قبول کرسکتے ہیں اور کن کو تبول نہیں کرسکتے ۔ یہ نشرو تبلیغ صرف شہروں ہی میں نہیں ہونی

جائے بلکہ دیبات کے مسلا وں کوشہری مساور سے زیادہ اس کی خرورت ہے۔

۲- (نٹری نظام کا قیم اورار کان سلام کی پابندی) ۔ علم کی اشاعت کے ساتھ تومسلانہ کوعاً ایکاد ارداد کا ملاء دی این زم سرشیة میں بیرین نہ صدیجے

سائقد مسلما نوں کو علاً احکام اسلامی کا اطاعت گذار بنانے کی کوشش کی جاشے اور خصوصیت مائز۔انا رکان سلام کو بھویسے استوار کیا جائے جن بربہارے نظام جماعت کی بنیا دیا م ہے۔ س

۳۰ راسلامی عصیبت کا برویبگذشل مسلان کی دائے عام کواس طیح تربت کیاجا ۔ که ده غیا ملامی طریقیوں کے رواج کورو کینے برمستعد ہو جایش اورمسلان کا جماع ضمیاحکام

اسلامی کیے خلاف ہے دین لوگوں کی بغاوت کو برداشت کرنا چھوڑوں ۔اس سلسار میرسیسے زیا وہ جس چیز کی بیخ کمنی پر تو حبر کی خرورت ہے ، وہ تشبہ بالاجانب ر دو سرس قو موں کی نقل

میں ہے۔ ک پیرف بنی پر و جس سرر مصب دوں سبہ بود ب رود سری و موں ہے۔ کرنا ہے۔ کیونکہ میں وہ چیز ہے جم کو نیروں میں جذب ہونے محے لئے متیارکرتی ہے۔

م. (بے دینوں اور منافقول کی لیٹرری کی بیخ کنی) - ہیں اپنی اجماعی قوت اتنی تفبوط كرني جابيت كربهم ابني جماعت سميران غلارون اورمنا فقول كى بيخ كني كرسكين ج اینی فطری شرارت کی وجهسے یا ذاتی اغراض کی خاطراسلدی مفاد کونقصان سنجاتے ہیں ۵ - دمسلان رمبتما وُس کی زروانی، - بهیں اس امر*ی بوشش کر*نی چاہیے کرمسلانو کی لیڈری کا منصب نہ انگریز کے غلاموں کو حاصل ہوسکے، نہ ہندو کے غلاموں کو، بلکرایک کمپیی جماست کے قبضد میں آ جائے جو ہندو سان کی کامل آ زادی کے لئے ووسری ہمسا بیہ توہو کے ساخه اشتراک عل کریفے پر کھلے ول سے آمادہ ہو' گراسلامی مفاد کوکسی المیٹی اکٹے آیا دہ ہرآ ۷ - داسلامی مرکزیت کافیام، مسلمانون مین اسقدراتحاد خیال اوراتحاد مل بیلا كرديا جامن كه وه تن واحد كى طرح بوجائي ادرايك مركن عاتت كاشارس برحركت كمناكس اس وقد مسلافون كى جوحالت ب اس كو وكيصة بوئ سائد بعض كرك يدخبال رفيكم لرالیا بونا محال ہے۔ خودمیرے متعدودوستوں نے کہاہے کتم خیالی بلاڈیکا رہے ہو۔ یہ آؤم اس قدر گرحکی ہے کہ اب کوئی اعجازی قرت ہی اس پوسنیوائے ڈسنبھالے - مگر کمیں مجھتا ہو له أبهي إس قِدْم كوسنيصالية كاأيك موقع اورآخري موقع باتّى بينه - بممارك خواص خواه كتّن بنی بگره چکے ہوں مگر ہمارے عوامیں ابھی ایمان کی ایک دبی ہوٹی جینگاری موجودہے اور وبي بمارك لينه آخري شعاع اميد ب - قبل اس كه ده بجهه بم اس سع بهت بِي كام السكتے ہیں، بشرط كرجيد مرد مومن اليے كوسے ہوں جو خلوص نيت كے ساتھ خداكى داه یں جہاد کرنے دائے بوں-

کانگرس کے متعلق کیا روش ہو؟

کوئی تحص بیخیال شکرے کریم کانگرس سے تصادم چاہتے ہیں جرگونہیں بندونی بونے کی حیتیت سے ہما رامقصدوی ہے جو کانگرس کا ہے اور ہم برسجتی بیں کداس مسترک مقصد کے لئے ہم کو بالا خرکا نگرس ہی کے ساتھ تعاون کرناہے لیکن سروست ہم اس سے صوف اس لئے علی و بالا خرکا نگرس ہی کے ساتھ تعاون کی حیثیت سے اپنے مفاد کا تحفظ کرنے سے ہم کوجس اخلاقی قرت اورا جماعی نظم کی خرورت ہے، وہ ہم ہیں نہیں ہے۔ ہم سیسے ہیں اورا سی غرض سے لئے ہم کوالیسی فضا و رکا تا ہیں اوراس غرض سے لئے ہم کوالیسی فضا و رکا تا ہیں اوراس غرض سے لئے ہم کوالیسی فضا و رکا تا ہم خراحمت اور تصاوم سے پاک ہو بی گانگرس م سے قوض کئے لئے اپنا کام جاری دکھے و ہمیں اس سے لطانے کی کو فرورت نہیں بلکہ اس سے برعکس جاری غرضظ جراعت ہم مندوست فی صدر کی کوشش کر اور اورا سے برعکس جاری فیرنظ جراعت ہم مندوست فی مقدم کے ایک فقول میں خوام میں وطن پیٹی گا وراس غرض کے لئے جاری قوم کے آئی فقول اورا سی خرض کے لئے تفامی وطن پیٹی گا ورا سی غرض کے لئے ہماری قوم کے آئی فقول اورا سی خرض کے منا فقول راینی انگرزی قدام سے کام کے گی جن کی جیٹیت ہماری ورائی مقدم کے منا فقول راینی انگرزی قدام سے کام کے گی جن کی جیٹیت ہماری ورائی میں دوسری قدم کے منا فقول راینی انگرزی قدام سے ایک باری برائی کا تمام ترالزام خود آسی برعائد ہوگا۔

بندس جوابرلال نبرو، ابنی موجوده پالیسی کوی بجانب ابت کرف کے لئے یہ الب بیش کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کی تبلغ کا اور مخالف خیالات رکھنے والوں کو تبدیل خیال بر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا ہرجا عت کا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کویہ حق حاصل ہے توہم کوجی جابی تبلیغ کا حق بنجتا ہے۔ وطن پرستی اوراشتر اکمیت کی تبلیغ ماری نگاہ میں شدھی کی تبلیغ سے برکھ مخلف نہیں اس لئے کہ دونوں کا نیتجہ ایک ہے۔ دمسلانوں کے جارگار وجود کومٹانا) اور دونوں کی مزاحمت ہا رہے لئے ناگ رہے۔ اگر آپ اس تصاوم کے لئے تیار ہیں اوراس کوہندوشان کے لئے مفید سمجھتے ہیں تر آپ کی سخت نادانی ہے۔

## صول زادي كيلية رسول الله كاطريق عمل

حضوًّا كى صدائے نظيم كياتھى اورنظيمى اصول كياتھ ؟

ا ۔ اِنَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِکَنِیْکُ وُمِنْ کَتَبِکُ وَلَا مَنَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِیَاءَ (الاعلاف، پردِی کو، اس بایت کی ج تهاری طرف خلاکے باسسے نانل کی گئی

ب - فلاكوچور كردومري مرريتون كى بروى فاكرف لكو

۱ و تُلُ اِنْ كُنْتُكُمْ تِحِبُّونَ الله فَاتَبِّعُونِ كُنِيبِكُمُ اللهُ وَيَنْفِرُ لِكُمْ وَلَنَّهُ وآلعران مى الدنبى كمبدوكم تم خداكو دوست ركھتے ہو تومیری پیروی کود خداتم كودوست

بنامے كا اور تہيں بخش دسے كا -

ملا ۔ کُفَکُ کَانَ کُکُونِیُ رَسُونِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَصَلَةٌ لِمَنَ کَانَ يُرْجُواللّٰهِ فَ الْکُوْمَ الْاَضِرَ وَ فَکَرَاللّٰهُ کَیْنَیْرًا ۔ رالاحداب، تہارے کے لیقیناً اللّٰد کے رسول میں عمل کا اچیا نمونہ موجودہے جوکوئی اللّٰہ کی رحمت کا امیدوار ہوا ورروز آخت کے آنے کی تو قع رکھتا ہو اس کے لئے ر توبیروی کا صحے نمونہ دہی ہے ۔

طلاق سے معاملات میں ترکیے اور ورانت کے مقدمات میں تو ائس سرحینمہ بدایت کی طرف رجرع کرتے ہو، مگرجی سائل کے حل بر تعباری قوم کی زندگی وموت کا مدارہے، ان میں نهيس وكيصة كه قرآن تمبيس كونسا راسته وكهانات اورمحد صلى الثدعليه وسلم كى زندكى كس طرف تباری رہنائی کرتی ہے ؟ دمثال کے طور پردیکھو کم اس وقت استقبل کاسوال اید درشنی بندطهی کی طرح مسلان سے سامنے آن کھڑا بڑواہے اور تقاضا کر د جہے کہ یا قرما معالمه صاف كرويا ويوالم كالو- ليكن قوم كاحال يهب كرج كلمنه جده أعظ راج بي جلا جار اب عبس کے ذہن میں جہات آرہی ہے، کہد راج سے اور لکھ راج ہے ۔ کوئی مارکس لینن سے اسوے کو دانتوں سے مکڑھے ہوئے ہے۔ کوئی مسولینی اور مٹل کی سنت برعل رراہے ۔ کوئی گاندھی اور جاہرلال کے یتھیے جلاحارا الم ہے ۔ کوٹی فرائض کی برانی فہرست ہں ایک نئے فرض رروقی کا اضا فہ کررہ ہے ۔ کسی پرنٹ ستوں اورملازمتوں کے فیصد تک تناسكِ جوت سوارب يكوفى حركت اورعل كايجاسى بنا بؤاس ادر الكي يكارس كردام ہے کہ اگریشا ورکی کاڑی نہیں حلتی توراس کماری کی طرف جانے والی کاڈی مرسوار ہو جاؤ، اس ليخ كدمنزل مقصود كوفي نبين، حركت بي في نفسه، مقصود بيع - غرض بترخض جو کچے بل سکتاہے ایک نئی تجریز قدم کوسنا دیتا ہے اور بیر شخص جو کچھ مکھ سکتاہے ایک ما برانه ومبصرانه مقاله لك محكر شائع روتياب ، مكراس تمام شورو شغب اوراس يورس بنكام يں كسى كومھى يديا ونبيس آماكم بمارے ياس قرآن نامى بھى كوفى كتاب ہے جس نے زندگی ك ہرمشاریں باری رہنائی کا ذمہ ہے رکھاہے ، وریم سے کبھی میں مجا کیا تھاکہ زندگی کے برمعاطے میں تہارے لئے ایک عملی ٹروند اوجودہے۔

مسلافوں کو مختلف راستوں کی طرب سے بلا یا جارہ ہے۔ ہرراستہ کی طرف بلانے والال یس بڑے بیٹ مقدس علاء ورزیعے بڑھ نامودلیڈرییں - رنگی والتج چینٹوکل نہیں مول پٹینے ایتونی شیئا گین کتاب الله وسته دسوله حتی اقل تم اینی برائی . قربانی سیاست دانی اور ملیت کویرے دکھکر مسلان کو کرف بیتا اور رسول کا حکم کیا ہے ؟ اس کے کر اتباع کے لائق حکم ابنی کا حکم ہے ۔ اُن کے بتائے ہوئے راستے میں خواہ سے اُن کے بتائے ہوئے راستے میں خواہ سے بی خدرشات ہوں ، کتنی ہی وشواریاں ہول اور کتنے ہی نقصانات ہول ، مسلانو کو ہمنے وربید اور دیریا اور تقینی کامیابی حرف اسی کے ذریعہ سے حاصل ہوسکتی ہے ۔

آحوی اور ویریا اور هیدی کامیابی حرف اسی سے دریعہ سے حاصل بوسمنی ہے۔

آسی آج اسی نقطۂ نظر سے قرآن اور سیرت مجدر سول المند صلی التٰ علیه وسلم بر غور کریں کہ ہما رسے اس وقت سے قرقمی مسائل میں ان کے اندر کیا بدایت ہے ، برگھر پر ا نہیں اگر کوئی شخص اس کو دقیا نوسیت اور رجعت لیندی کہ کرناک ہوں جرائے ہوائے۔ حالا جدید سہی، مسائل وقتی ہی، جغرافی ما حول مختلف سہی گرجس مالیت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہما دا ایمان ہے کہ وہ ہرزمانے میں جدید ہے، ہر دور میں وقعتی ہے اور ہر حزافی ماحول میں مقامی ہے۔

سزادی عرب کے لئے رسول اللہ کا طراق کار

ار دی طرب سے رسوں اللہ صلی اللہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ علیہ دطن کی سیاسی حالت کیا تھی اوراس حالت ہیں آپنے کیا طرز عل انتیاد کیا ؟

تا ریخ سے ثابت ہے کہ اس وقت کا عرب ، مختلف وعونی طاقحوں سے گھڑ ، ہڑا تھا اور خود ملک کے اندوج سایہ قوموں کا امپر پارم نفوذ کر چکا تھا۔ آپ کی بیدائش سے چندی دوز پہلے جہنی قویں بلغاد کرتی ہوئی مکہ وظمہ مک بہنے چکی تھیں ۔ عرب سہت نیادہ زیر صوبہ میں بہلے جنوبی اور بھرا پانیوں کے تسلطیں جاچکا تھا۔ عرب جنوبی اور محل اور بھرا پانیوں کے تسلطیں جاچکا تھا۔ عرب جنوبی اور ملے مراز میں مقرب کا علاقہ بخد کے صدود تک ایرائیوں کے مراز میں عقبہ ومعا ون تک ملکہ بوک تک سلطنت روم کے افرا دیں کے افرا دی

بینچے ہوئے تھے اورارانی اور رومی سلطنیتن عرب کے قبائل کواپنی اغراض کے لئے ایک وسرسے لڑتی تھیں اور اندرون عرب میں اپنے اٹرات بھیلارہی تھیں۔متعددمرتبر طنطنیہ کا قیصر مکہ کی حجوثی سی ریاست کے معاملات میں مداخلت کرچکا تھا۔عربی قم كوبرطك كيرطاقت اليخ قبضديس انا چابتى تقى كيونكداس قوم كا ملك اگرچه بجرتها، گرقوم بجرم تھی۔ جہالگیری کے لئے بہترین سپاہی اس سے فراہم ہوسکتے تھے۔ رسوال بدہے کہ) ان حالات میں جب بنی صلی الشّدعليد وسلم مبعوث بوئے تو آي نے کیا گیا ؟ اگر جبر آپ کو اپنے وطن اوراپنی قومسے فطری محت تھی اورآپ سے بڑھ کرویت بسند کوئی نرتھا مگرآب نے ایک قوم پرست یا وطن برسٹ کی حِثیت اختیار نہ کی۔ ہے کی نگاہ میں مقدم کام یہ نہ تھاکہ آپ اہل وطن کی قوت کو مجتمع کرکے غیروں کے غلے کو خاک وطن سے اکھاٹر مجینیکیں بلکہ ہرود سرے کام سے مقدم کام یہ تھاکہ حق پرستوں کا ایکہ جتقابنایس اوراس کے اندرایک ایسی طاقت پیداکردیں کر دہ صرف عرب ہی بین نہیں بلكة وروم وايران ين مين ظلم اورسركتي كاخاته كروس - المخفرت ك إبل وطن آب كى بېترىن اوصافسى واقف تقى - انبول نے عرب كى ياد شامى كا تاج كى سام بيش كياتها اس مشرط بركم آب ايناس جنف كي توسيع وتنظيم سع باز آجايش الراس وطن برست بوتے تو خدمت وطن کا اسسے بہترموق کونسا بوسکتاتھا ، گرآگ نے اس تاج کوشھکا دیا اوراسی کام میں لگے رہے جس کے بار آ در ہونے کی کم اذکم اس دقت كوئى شخص اميدينركرسكتا محا- اس وقت آب كى جعيت دس ماره آوميون سي زياده ىنى تقى دىمنىم ملك مىن كوئى قبيبله اوركوئى گرده اېپ كاسامقى مەنتھا بلكەسب مخالف اور بخت مخالف تقعه ـ ظاهرااسباب مح لحاظ مص كوفى اندازه نهين كيا جاسكتا تهاكه وه أكم ب كامياب بوكى جس كوآب لي كالمقد تقدواس بات كالبروقت امكان تعاكد واقدفيل

کی طرح کوئی دوسرا داتھ بھیر بیش آجائے اور بجاز بھی بین ادر غسّان کی طرح اجنبی حکومت کا غلام بن جاشے مگر آپ نے ہر حال میں ہی سمجھا کہ بیبلے حق پر ستدں کی جمعیت کو بڑھا پی اور مضبوط کہ لیں 'مچھر حبیبیں صورت حال ہواس کے مطابق ملکیوں اور غیر ملکیوں کے ساتھ کوئی معاملہ کریں۔

رسول الله الله في وطن برستول كى جگه حق برستول كى تنظيم كيول كى؟

كياآب وقربرست كفي كيا نعوذبالدايت وطن كے فلار تقريكيا خاكم برسن آب غير ملكى حكومتوں كے الجبنط بيقے ؟ ہركز نہيں تاريخ كے نا قابل الكار حقائق كواہ بين الله عليم فرد نر دوطن نے الجبنے وطن كو اتنى سرطندى حطا نہيں كى جتنى محد عربى صلى الله لله وسلم كى بدولت عرب كونسيب بوئى - اور تاريخ بى اس بات برسمي كواہ ہے كہ كسى وائى وائى وائى وائى وائى وائى مسلم كى بدولت عرب كونسيب بوئى - اور تاريخ بى اس بات برسمي كواہ ہے كہ كسى وائى وائى وائى وائى قرائ في الله كا برتاؤ نہيں كيا - بيم رسمي دنيا كومعلى كا برتاؤ نہيں كيا - بيم رسمي دنيا كومعلى ما الله كے دولان كے سام الله بي نہيں احقاعا - آب نے سكمي مكى زندگى بدل س بنياد برمعالحت كى كم رياست فريش كے دار الدوہ اور حتى وسياسى عبدوں بيم الله الله بنياد برمعالحت كى كم رياست فريش كے دار الدوہ اور حتى وسياسى عبدوں بيم الله الله كى اتنى نمايندگى بوا ور در مدان زندگى ميں اس مشام كو ملار صلح قرار دياكہ بيم و كے معاشى وسائل مير مسلاؤل كا اتناصد ہو ـ

اب غور کیج که دال نه کیوازم (فرقد پرستی تھا، نه دهن و شمنی ستی مناعدلے دطن سے سا زباز تھا تو ہو کونسی چز تھی جس کی بناپرائپ نے عرب کی سیاسی نجات اور تمدنی ومعاشی ترقی برا پنی بہترین قوتوں اور قابلیتوں کو صرف کرنے سے انکارکیا اور مرکام سے پہلے خداکانام لینے دولوں کی ایک طاتت اور جمیت بنانا اور زمین میں اس کاو بربہ قاتم کیا ضروری جمیں ؟ اس کا جواب ایک اور حرف ایک بی ہوسکناہ ار دوہ یہ ہے کورسوال ا صلی الشعلیہ وسلم کا نصب العین وطن برست کے نصب العین سے بالکل مختلف تھا۔
اس نصب العین کی راہ میں باہر کے قیمر دکسر کی اور گھر کے الوجہل والولہب دونوں
کیساں سدراہ تھے ۔ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ واقعات کی
رفآل اور فک کے مستقبل اور آیندہ کے امکانی خدشات 'سب کی طرف سے بے بروا ہوکئ
ایک ایسی جماعت کو منظم کیا جائے جو باطل کے غلبہ کوکسی صورت میں قائم نم رہنے دے
اورا بنی طاقت سے زمین میں ایسی حالمت قائم کو سے جس میں خدا پرستانہ جہزیب امن
کے ساتھ بھل مجول سکے ۔ حتی کو تکوی و تشکیف کی گوٹ اللی ٹی گھ کھ لیلئے ۔

اب بهی نصب العین رسول النه صلی النه علیه وسلم مسلمان قوم کود سے تکے ہیں۔ مسلمان قوم ایک قوم ہی اس بنیا د پر بنی ہے کہ یہ نصب العین اس سے تمام افراد کا مشر اور واحد نصب العین ہے - اس نصب العین کوسلب کر لیج مجم مسلمان قام کسی قوم کانا کم نہیں ہے - یہاں عرب، عجم کی کوئی خصوصیت نہیں ؛ زمان و مکان کا کوئی سوال نہیں مسلمان اگر مسلمان ہے تو ہر حال ہیں بہی اس کا نصب العین ہے ۔

ببروان رسول سے اجتماع کی بنیاد

راب اس امر برغور فرایشے کہ یہ جتھاج رسول الند صلی المدعلیہ وسلم نے قائم کیا اللہ صلی المدعلیہ وسلم نے قائم کیا اشھا اس کی بنیا وسسی ما در وطن کی فرزندی کسی نسلی تعلق اورکسی سیاسی ومعاشی خفاد کے اشتراک پر نہ تھی ، بلکہ ایک محصوص عقیدہ اورایک مخصوص طرز تمل پر تھی دھیتے ہو بچوٹ نے والی حجمت اور ما دی ففاسلم بچوٹ نے والی حجمت اور ما دی ففاسلم کی بعدگی۔ اس کی طرف کو گوں کو بلانے والا نعرہ اوان کا نعرہ تھا ؛ ندکہ وطنیت کا نعرہ اس کے اجزام کو سمیط کرایک بنیان مرصوص بنانے والی چیزایک ان دیکھے خداکی عباق تھی مذکہ کوئی محسوس یا ماوی نشان ۔ اس کی حرکت میں لانے والی چیزایک ان دیکھے خداکی عباق تھی مذکہ کوئی محسوس یا ماوی نشان ۔ اس کی حرکت میں لانے والی چیز رضائے الہی کا طاب

تھی مذکہ منارفع ما دہی کی طلب۔ اس میں عمل کی گرمی سیونکنے والی توت اعلا سے کلتہ اللہ ای محواہتس تھی شرکہ نسل و وطن کوسر بلند کرنے کی تمنا۔ اس قوم کے نفسیات دنیا سے نراکے ہیں جوچزیں دوسروں کو جع کرنے دالی ہیں' دہ اس توم کو منتشر کر دینے والی بیں، جو چیزیں ووسروں کوعل براتبھارنے والی ہیں، فہی اس قوم کوعمل سے دور سبنگانے دالی ہں۔سارسے قرآن کواشھا کر دیکھ جاڈ ' پوری سیرت نبوی پر نظر اوال او۔ خلافت ماشدہ کے دورسے اس زمانہ تک کی اسلامی تاریخ پڑھ او۔ تم کومعام بو جایشگاکه اسلام کی فطرت کیا ہے اورسلمان قوم کامزا ج کس قیم کاہے : ج قوم اس سعال مرصد يول سع جمكة ري سے كدنى برسام بصيحة وقت كھوا بونا چاہية كرنبين کیپائم نوقع رکھتے ہو کہ وہُ بندے ماترم کا گیت سننے کے لیے تعظیماً کھڑی ہوگی جمبر قیم کے ول میں مرتبات (بتوں اور شاروں وغیرہ) سے عفیدت رکھنے کی بجائے سخت نعرت بسُّانی کئی ہے کیاتہیں ایدیے کہ وہ کسی جنٹے سے کوسر جھکا کرسلامی وے گی ، ج تومئیتره سوبیس مک نعدا سکے نام پر بلائی جاتی رہی ہے کیاتم سمجھتے ہوکہ اب وہ مجارت ماتاتے نا مربر پرہ اند وار دور تی جائے ہا جس قرم میں عمل کی گرمی بیدا کر اوا دائے ، تک محض اعلامے کانتہ اللہ کا داعیہ راہیے ، کیا تھیا لِگمان ہے کہ اب معدے ادبی<sup>ن</sup> مطالبات اس میں حوارت بھو تکیں گئے ۔ یا کونسلوں کی نشستوں اور ملازمتوں کے ب کا سوال اس سے ثاب وروح کو گرما دھے گا ؟ جس قوم کو عقیدے اور عمل می و حدت پر جمع کیا گیا تھا کیا تہا راخیال بیرہے کہ وہ سیاسی ادر معاشی یا ٹیوں میں تقتیم ہوکرکو ٹی طاقتور عملی قرم بن جائے گئی ہتھیل سمے بازووں پر ہوا میں اڑنے والے لِکَ جو چاہیں کہیں مگرجس کسی نے قرآن اور سنت سے اسلام کے مزاج مح مجمع ہے وه باد في تا مل يدراف قائم رسكتاب كدمسلان قوم كي فطرت جب مك بالكل من منه

برهائية وه مذ توان محركات مصحركت ين آسكتي ورندان جامعات كي ذريدس جمع ہوسکتی ہے۔غیرمسلۂ بلاشبہ ان ذرا کہ سے جمع ہوجائیں گے اوران بیں حرکت بھیان و کات سے بیدا ہوجائے کی کیونکہ ان کو بڑے کرنے اور حرکت میں لانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اُن کا مدرب انہیں منتشر کرتاہے اور صرف وطن کی خاک یہی اُگ کوجم کرتی ے۔ اُن کے معتقلات ان کے دلوں کوسر دروینے والے ہیں۔ ان میں حرا رت حرف معت ی کی گرمی سے بیدا ہوسکتی ہے - مگر مسلان جس کو خدا کے نام رجمع کیا گیا حقط اور جس میں ایمان کا گری تھونکی گئی تھی، آج تم اس کو دبیل اوی چیزوں کے نام پر جمع نہیں کرسکتے ا ورندا و في درجه كي حوابشات سے اس ميں حركت بيداكرسكتے بو- اس طريقيد مين اگر تم كو کا میابی نصیب بھی ہوسکتی ہے تو مرف اس وقت جبکہ تم مسلمان کو فطرت اسلام سے بنا دوا وراس بلنديوس سك كركر كستيول بيس او واس كمعنى برنهين بن كم مسلانوں کو ملی ترقی اور ہندوستان سے سیاسی مالی اور تمدنی مسائل سے کو تی تعلق نہیں نے یبال حرف بدنطا هرکیانگیا ہے کے مسلانوں کی اصلی قوت متحرکہ اوران کی جمعیت کی بنیا د یرچنری نہیں ہیں)۔

جمعيت سازي مين رسول خدا كاطريق عمل

اب ایک قدم اور آگ برص اور یکی کر رسول الدیمی الشد علیه وسلم نے یہ ان قدم کن طریقی ترسی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان قدم کن طریقی کر رسول الدیمی الدیمی اور اس میں کن فرائع سے وحدت اور قوت علی پیدا کی تھی اس وقت آئے خفرت صلی اللہ علیہ وسلم ابنی دعوت لے کراستھ محتے قوساری دنیا میں تنہا آہ بہی ایک سلم تھے۔ کوئی آب کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا۔ دئیوی طاقتوں میں سے کوئی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی ۔ گرد دبیش جولوگ تھے، اُن میں خود سری اور اِن میں سے کوئی کسی کی بات سننے اور طاقت اُن میں اس سننے اور طاقت ایک میں کہا ت سننے اور اطاقت اور ایک میں کی بات سننے اور اطاقت ا

کرنے پرآمادہ نہ تھا۔ وہ نسل اور قبیلہ کی عصبیت کا تصوّر سجی نہ کرسکتے تھے۔ اُن کے ذہن اُن حیالات اوران مقاصد سے کئی و دُور کا لگا دُسجی نہ رکھتے تھے جن کی تبلیغ کے لئے رسول الشخصلی النہ علیہ وسلم اسطے تھے۔ اس ما حل اوران جالات یس کونسی طاقت تھی جن کسے ایک تنہا انسان ' بے یا روم دگار اور بے وسیلہ انسان نے لوگوں کوابنی طرف کھنیچا ؟ کیا آنحفر ت عرب کوالی کو یہ اللہ جا اور غلبہ بختوں گا؟ برونی غاصبوں کونکال رزق کے خوانے دلواؤں گا ؟ وشمنوں پرفتح اور غلبہ بختوں گا؟ برونی غاصبوں کونکال باہر کووں کا اور عرب کوایک طاقت ورسلطنت بنا دول گا ؟ تمہاری تجارت اور صنعت باہر کووں کا اور عہد ایک حقیقت برماؤں کا ؟ تمہاری بھارت اور صنعت اور مندت کے دون کا در تمہیں ایک ترقی یافتہ اور مندوں اور غالبہ بی غیبوں کی اور سرمایہ داروں اور زمینداروں کے مقابلہ بیں غیبوں کی اور سرمایہ داروں اور زمینداروں کے مقابلہ بیں عربوں کی حایت کا بیڑا اسٹایا تھا ؟ سیرت نبوی کوا ہے کہ یہ چنر نہ تھی۔

ان كوية تعليم دى كَنَى تَقَى كر إنَّ صَلَّوِ تِى مَنْسَى ُ وَ كَثِياً كَى وَ مَمَا تِى لِلَّهِ رَبِّ الْحَلِيْ ان كيسائن يه نصب العين ركها كميا تقاكم ، لَدِينَ إِنْ مَكَنَّهُ ثُر فِي الْاَدْضِ الْمَكْنَرِ عِيرِحِ بَحْضِ الصَّلَّوةَ وَالقَالَرَّ كُواةً وَاَصَرِقُوا بِالْمَعْوُرُونِ وَنَفَقُوا عَنِى الْمُكْنَرِ عِيرِحِ بَحْضِ في ان كويد وعوت دى تقى - إس كاحال يه تفاكد كان خُلقد القران يه وه جو كجه كبتا به سب سي يهي اورسب سي برحمل تؤود اس برعمل كرك وكها تا تقا و وفضيلت اخلاق اورعل صالح كا مجمد تفا اوراس كى زندگى مين راست بازى اورراست روكا كم سوا اور كي درتها -

بس، يبي دوچنري مقيس، جنهو ب في سرطرف منه لوگول كوكينها وروه قوم بيادي جس كا نام مسلان بهيد دوسرس الفاظ مين اس حقيقت كويون سحيحة كمراسلام حبيت نام ہی اس جعیت کاہے جو قرآن اور سے رہے جری کی کٹ ش سے وجود میں آئی ہے جہا زندگی سے وہ اصول اور مقاصد ہوں گئے جو قرآن نے بیش کئے ہیں اور حببال طرفعل وه برو کا جو محد صلی التّٰه علیه وسلم کا تھا · وہاں مسلان جمع بروجائیں گے ؛ ورجہاں چوونو چنرس ند ہونگی وہل ان لوگوں کے لئے تعلقاً کوئی کشش مذہوگی ، جو مسلان ہیں. اب مرشخص سمجه سکتا ہے کہ ہماری قزمی تحریکات میں بنیا دی نقص کونسا ہے جس کی و حبرسيمسلان کسی تحريک کی طرف بھی فوج در فوج نہيں کھینچتے اور سرداعی کی آواز بہرے کانوں سے سنتے ہیں۔ان کی فطرت وہ آواز سننا چاہتی ہیے اور وہ طرز عمل دیکھناچاہتی بعيص كىكشش نے ان كوسادى دنياسے الگ ايك قوم بنايا تھا۔ مگرافسوس كەن وه آواز کسی طرف سے آتی سے اور منر وه طرز عل کبس نظر آتا ہے . بلانے والے ان کو اليصمقاصدكي طرف بلات بي جوان كى زندگى كاصلى مقاصد بنيس بي اورينانى ه ليهُ أَبْطِيعة بين تو ده جن ميس سيرت محدرسول المنَّد كي ادني جعلك تك نظر نبس آتي

جہورسلین بڑی بڑی امیدیں لے کرہرنٹی تحریک کی طرف دوڑتے ہیں گرمقاصد کی یستیاں اور عمل کی خابیاں دیکھکان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔

خقربركم أنخفرت صلى المدعليه وسلم في اسلامي جمعيت اس دُهناك برينا كي تعي

كريبط قرآب نے عيسائی گرده ميں سے ان وائن رچھانٹ سياجن كى فطرت ميں كيا

خانص صداقت ، ایک پاک زندگی کی طرف کھینچے کی صداحیت تھی۔ بھرتعلی<sup>م</sup> تربت سے بہترین فوائع سے کام ہے کران میں ایک ایک فود کی اصداح فوا ٹی-اس سے

دل میں زندگی کا ایک بلندمقصد بیشا دیا اوراس کے کرکٹر میں اتنی مضبوطی بیدا کی

کہ وہ اس مقصد کے لئے جم کر حدو جبد کرسے اور کسی فائدہ کا لالیے باکسی نقصان کا ا خوف اٹسے اُس مقصد کی راہ سے نہ بٹاسکے۔ان کے بعدان افراد کو ملاکرا یک جنات

بنادیا تاکه افرادیس جو نجو کزوریان باقی ره جایش جماعت کی طاقت ان کودورکرے

اجمّاعی ماحلِ السابن جائے جس میں نیکیاں پر درش پامیں افراد اپنے مقصد حیات

کی تکمیل میں ایک دوسرے کے مدد گار ہوں اس تعمیر کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کی تک این فرین میں دوسرے کے مدد گار ہوں اس تعمیر کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے

کوئی ماہر فن الجینر اینٹوں کے و مصر میں سے بہترین انٹلیں جھانٹ لے اور مھران کو اس طرح بیکائے کہ ایک ایک اینٹ بجائے نود پختہ بوجائے۔ بھران سب کونہات

عمدہ سینٹ سے جوٹکرایک متحکم عمارت بنا دے ۔ "منظیم **نوی** کے بڑے بڑے اصول

اورك بايات سے ظا برب أن رسولى تظيم سے برس براے اصول يہ مقم :-

ا جماعت کے تمام افراد کم اذکم دین کے جو ہرسے وا قف ہوں تاکہ وہ کفر

اوراسلام میں تمیز کرکے اسلامی کے طرافقہ پرمضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔

٧- اجتماعي عبادات كے فراليه سے افراديس اخوت مساوات اور تعاون

کی اسپرٹ پیاکی جائے۔

ملا۔ جماعت کے تمدن ومعاسترت میں الیسے امتیازی حصالص اور حدود مقر کئے جائیں جن سے وہ دوسری قرموں میں خلط ملط منہ ہوسکیں اور باطنی وظا ہر جون چیٹیتوں سے ایک الگ قوم سے رہیں۔اسی لئے تشبہ بالاجانب ز دوسری قومو کی

منابیت افتیارکرنے) کی ختی کے ساتھ ممانعت کی گئی۔

مم ۔ رمسلانوں کے تمام کر ہوائی ) پرامر بالمعروف اور نبی عن المنکر چھایا رہے تاکہ جماعت کے داڑہ میں کوئی انخراف اور کوئی بغاوت راہ نہ پاسکے۔

۵ - پوری مسلان قوم ایک انجن بو اور برمسلان مرد اورعورت کو مجرد اسلامی حق کی بنا براس کی رکنیت کا مساویا نه مرتبه حاصل بو - ایسے تمام انتسابات اورامتیا زات کومٹا دیا جائے جومسلم اورمسلم میں تفریق رہتے ہوں -

4۔ جماعت کے تمام افراد آیک نقب العین برمتی دہوں اوراس کے لئے جدوجہدا اور قربانی کرنے کا جذبہ موجو دہر، ایک گردہ صرف اسی نصب العین کی خدرت کے لئے وقف رہے اور بقید افراد جماعت اپنی محاش کے لئے جدوجمد کرنے کے ساتھ ساتھ ہے گردہ کی ہر ممکن طریقہ سے مدد کرتے رہیں ، غرض ہر فرد جماعت کے دل میں یہ خیال میٹھا ہٹواہوکہ اس کی زندگی محض اس کی اپنی فات کے لئے نہیں ہے بلکہ اُسی امک قرمی نصب العین کے لئے تیارہے۔

تنظیم کے یہی اصول کے جن سے وہ زبردست جماعت پیدا ہوئی جو دیکھے دیکھے اسے سے وہ زبردست جماعت پیدا ہوئی جو دیکھے دیکھے اسے حرصی دنیا برجھا گئی اس طراق تنظیم کی رفتارا بتدایس ببت سست تھی، حتی کہ بندادہ برس تک وہ چندسینکڑوں سے زیادہ افرادکوا ہنے واٹرہ میں نہ لاکی گرونکراس میں بہت قاعدہ مذنظ رکھا گیا مقاکد تربیع کے ساتھ ساتھ استحکام بھی ہوتا دہے اس لئے نظام

ں عت جتنامیصلتاگیا آنا ہی مضبوط ہوتا چلاگیا ، بیراں تک کدجب ایک کافی جماعت ا ان پرمنظر پرکئی تو وہ اتنی طاقت سے ساتھ اسٹی کہ دنیا کی کوئی چیزاس کے سیل روال کو۔ روك مكى يرون ميديس اس كي حيوثي سى ابتدا ميمر تدريجي ترقى، بيمر غير معولى شان و شوکت کے سامت اس کے طبور کو کیسے بلیغ اندازیں بیان کیا گیا ہے۔ گزارے اُھُریجا اَسَما أَهُ فَا وْرِهُ فَاسْتَفْلَنَا فَاسْتَوى سَوْقِهِ يُعْبُ الزُّرَّاعَ لِيُعْفَا بِهِمْ ٱلْكُمَّا رَ-ملان قم صراح كے سامق بي طرق تظيم مناسبت ركھتا ہے۔ يہ قم تربيط بی سے ایک جیت ہے اس جمعیت کے اندر کوئی الگ جمعیت الگ نام سے بنایا اور مسلمان اورمسلان کے درمیان کسی ور دی ، یا کسی ظاہری علامت باکسی خاص نام یاکسی فاص مسلك سے فرق وامتیاز بیدا كؤا اورسال فراكو مختلف پارطیوں می تقسیم كيم ال اندرجاعتون اور فرقون كي عصبيتين بيدا كرنا وراصل مسانان ومضبوط كرنا تبنين بلكم ان کو اور کمزورکرا ہے۔ یہ مطیم بنیں تفرقہ بروانی اور کروہ بندی ہے او کو آئے آنکھیو بندرك جعيت سازى كے يدطريق الل مغربسے ليے بين، كران ومعام نبين بىك جرچیزی دوسری قرموں کے مزاج کوموافق آتی ہیں، وہسلان قوم سے مزاج کو موافق نبين آيس- اس قرم كواگر كوئى چيزداس اسكتى بى تو ده ايك جمرورى تحريك بى جو یوری قرم کوایک انجن سمجھکر شروع کی جلٹ اور جس میں توسیع واستحکام کیے اسی سنب كولموظ ركها حائ جررسول التدصلي التدعليه وسلم ف لمحوظ ركها تها-آب أكر يح اور کمزورس الے لے کرریت کی سطح برایک بڑی عارات کھٹری کردیں سکے اوراس سے قلع كاكام لينا جابي كے ولا محالہ وہ سيل حوادث كى ايك فكر مبى مذجميل سكے كى-

(ارميدالجيدقرشي)

ایک ہرا میما د زخت تھا۔ اُس سے بیتے اور میصل سیمول کیے بعد دیگرے حتک ہونے شرور بركيف ما بنان ياني كاكتوره الشائرات دن اس درخت كه اردكر مجترا تھا اور جو مبھی بیتہ پاٹہی ختک ہونے لکتے تھے وہان پریانی چیز ک وتیا تھا۔ باغبا برابرجد مجييف تك يتول اورشبنيول يراني جمطكتار باكر ورخت كوزرا بهي تازكي نفيت بوئى اوراس كے بنزار الم ميل اور ميول مرجها مرجهاكر بيوندنيين باديكة اب ايك وانا آدمی ولار، سے گذرا در کینے لگا، میاں باغبان! تم سوسال بھی درخت، کے پتول پر بانی، چیز کوئے نوید ورخت ہراہبیں ہوگا۔ اس کی جڑ کوپانی دو اور تیوں کا فکر چھوڑوو جرط کی تاز کی سے بعد یہ سارا درخت تازہ ہوجائے گا، پرانے بیتے بھی ہرہے ہوجائینگے ادراہی سوکھی منہنیوں میں سے نیٹرینتے بھی کل ہمیں گئے۔

یقین کیجیئے کرملت اسلامیہ کی مقال بھی ہی ہے - بھارے قرمی لیڈر اور کارکن ' سکولوں، کا لجور ، یتیم خالان لیگوں ، کا نفرنسوں اور ریزدلیوشنوں میں بہت بری طرح الجھ بوئے ہیں، عالانکہ اصل مض يہ ب كر جارى قوم كا قدم، قرآن كى بنيادا وراسوة بنوی کے مرکز سے اکھڑ کیا ہے۔ یقین کیجے ، جب تک کمسلانان ہندوستان کسی لیک نظام کے مامخت قرآنی احکام اور بوی اخلاق کے مطابق عمل واطاعت کی زندگی مترفی نهیں کرنے سما را درخت کبھی ہرانہیں ہوگا۔ خواہ ہما رے لیٹر ادرعلاء دس کروڑسال تک بھی اس درخت کے توں اوربیّیوں پریانی کا چیز کاؤکرتے رہیں۔ میرامطلب عرف يه به كدكونى ايسا انتفام كردكه قرم، براه راست، قرآن ا درسيرت كامطالعه كريم عل <sup>و</sup>

اطاعت كى زندگى شروع كرد - اس كے سواج كي مجى كيا جائيگا ئيس دس ہرارم تمبر يه كبون كاكه وه سب كي بيج ب - اگر تم متن اسلاميہ كو درفت كو ہرائز المقصود ب تواس كها صرف ايك بى صورت ب اور وہ بير ب كه اس ورت كى جرف كو بانى بلاؤ اوراسلام كها اس فلا خدمت كو - اصل سوال حرف بير ب كه اس وقت بندوسان ميں كوئى ايسى تحريك موجود ب جرجوط كو بانى دے رى بواور حرف احياد اسلام كاكام كر رہى بو - إل التحريك سيرت كا واحدا وراكار تانف العين بيى ب - اس تحريك كامتيانى نشان دا أنى لاالك اللائظ عدرسول الله بي و بى كلى جربمارے نبى لائے ۔

سيرت كميشى، منزل مقعمودي حتيت سے صف تين چنري مسلمانوں كےساسنے بیش کرتی ہے۔اقل بیکہ دہ قانون زندگی کی حیثیت سے قرآن پاک کویڑ ھیں اھر مجیل <sup>6</sup> بيرعمل بيرامو جائين دوم بيكه نهونه عمل كى حيتيت ده سيرت رسول الثدسير واقف مول الع اسکی پیروی کریں یسٹی میرکہ قوی پردگرام کی حیتیصے وہ ارکان اسٹم لیٹی کلمہشہادت نماز، نکواة ، روزه اور ج كواين سامن ركيس اوراني كى بنايراينى تمام عليى كول كوحم كرك ایک قوم بن جائیں۔ تحریک سیرسے دسائل عل میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن برخل کھٹے سے اسلام کا منشاد ہوراہوجاتاہے۔ سمارا بروگرام جیمتقل اجزادسے مرکب ہے:۔ ا- تخريك مبليغ قرآن - يكم تقل يرد كرام بناكر تمام مك بين مطالعة قرآن كي علقه قاتم كئ جات بي جس ك وريد سے برارا مسلانوں من قرآن زيم كاعلم عام بود ا بي ا - تخریک تبلیغ میرت ماس تحریک سے درابیت برزبان بین اور دنیا کے ہر كيتصيس وع النان كورسوك التدكى اخلاتى اورعملي زندكى كانقشه حفظ كرايا جارع ہے تاکہ تمام اولاد آدم کونبی آخوار مان کے ساینے میں ڈھالا جائے۔ مع مبمارت برداكم كانتسامستقل جزويه به كدتمام ملك كى سيرت كمشيال اين

ا پینے تنہریں کلمهٔ شهادت ، نماز ، ذکولة ، رمضان اور جج کوہروقت پیش نظر رکھکر اہنی پایخ بنیا دون براین عملی سرگرمیون کومت قل طوریر جاری رکھیں مثلاً کلمهٔ شهاوت ئے حقوق اورا سیر شکی تلفین ..... کریم مسالوں کے ایمان اور احدت کوزندہ کریں۔ لیا ی تعداد برصاک ورنما ز کامفهم سمجه کرمسلان کی محله وار جمعیتوں کو قالم کرویں ببت الم بناكر ا درزكزة و صدقات اورخيرات كي نظيم كركيمسلا نور كي مالي زندگي كوايينے قدموں يُططِّ ار دس ۔ روزہ داری کے صحیح مقاصد کی تبلیغ کرکے مسلانوں میں پرمبنرکاری کی الدامنی بدردی انقلاب ائیزی اورسیا ہیان زندگی کی شان سیاکریں مسلا فوس کرچ کی ترغیب دے ک ا نہیں دماغی وسعت بتح بر کاری اور بری اور بحری سیاحت کے فوائد کی رغبت ولایس اور قوم کی زندگی کے بین الاقامی ببلوکی تکمیل کاسامان بیم بینیا بین -مم بمارے يولكرم كا يو تعام تقل جزويد بے كبراكي شبري يا وستقل سالاند جلے کئے جایئی - ۱۲ر بع الاول کوجلسٹرسیرت ، ۱۲رمضان کوجلسہ اوم جہاد عصر پر جلستهاوت ١٥٠ رشعبان كوجلسه توجيدوا تحاد-اسي طرح جعدالوداع اورعيدين يربه كوث جاتی ہے کہ تمام ملک میں ایک ہی خطبات پڑھ جائیں اور برائے نام قبیت پر تبریلیا فتہ مسلاً نك بيني نے جائيں ان شرعي يا تاريخي تقريبات برجلسوں سے انعقاد کا مقصديہ ہے كمسلانوں كايبلك احساس مرده نه بوا وراسلامي تاريخ كى روتني ميں سال بورک الكاجوش عل تازه رہيے ۵ جارب بروگرام كا يا بخوال جزو و حدت خطبات جمعه بها -اس تحريك كامقصديم كه جمعه كيم بفته واراجماعول مين سرى نگريت راس كماري تك برجبكه ايك بى متى و آسال اور وقت کے مطابق اُردو خطبات سناک پوری کی بوری قرم کو ایک ہی بیلاری وہم آہنگی ایک می عل و خیال اورایک بی زبان ادر بردگرام برجع بوف کاامکان بدر ارد با جائے۔ 4- مارے پروگام کا چھٹا متنقل جزویہ ہے کہ ہرایک شہر میں بخیک میرت کے

ر بناکرار ائے کارکے لئے ایک با قاعدہ سرت کمیٹی بنادی جائے ،اسی سلسلے می سرایک مرسیرت کے لیے خردری قرار دیا گیاہے کہ وہ ہر منیدر صوبی دن ایک آمذدے کر اجمالیان اس انتظام سے دو چنری مقصود ہیں۔ ایک ال ذمی اخبار مینی تاکممران سیت كيتى. وقتى فراتض حالات زمامة اورنطام سيرت كى رفقار اور ضروريات سے واقف رمين دوم لادمی مجلس شوری - تاکه برایک شهرک مسلان مشوره کرسے اپنی اسلامی نندگی کی تعمیر ایں۔ نظام سیرت کی طاقت ازاور وسعت کے متعلق بیدعرض کردینا کافی ہو گا کہ ہندونش<sup>ان</sup> ا درغیر ممالک کے پاپنج سوشہروں میں سیرت کمینٹیاں موجود ہیں۔ جار ہزارجامع مسجدوں میں مرکزی سیرت کمیٹی کے خطبات حمد سالئے حارب بھی ہیں ۔ کمیٹی کے سموا ٹیر محفوظ میں وس بزار رقی نقدموجوب بمیٹی کی رہنائی تمام کرہ ارض سے جلسہ اسے سیرت پرحادی ہے اور ہزارا عیم می مں کیٹی سے خطبات عیدر پڑھ جاتے ہیں۔ اس سروسامان سے بعد سرار کیفسلان مجدسکتاہے کہ اگرورد مندمسلان بیچے گرموشی کے ساتھ املاء کے لئے آمادہ بوجائیں تریس جوماہ ہی کی متىرة كوششون سے اس نظام كواس قابل بنايا جاسكتابيك كدوة تمام وم كومنظم كرك عمل و جبا دکے میدان میں صف بستہ لاکر کھڑا کردے ۔ اس لئے کہ حب مسلا فس پیل مگر اسلام زنده بوكيا توخدكى دهتول كايورك كايورا سلسلمانهين ازخود حاصل بوجائيكا -نظام سيرت كواحياءاسام اورتظيم يتيت كافريعه بنانف كصلف سيلاكام بيهك مندوستان سى برضل مرتحصيل اوربرقصبه وقريديس سيرت كميشيان قائم كى جائيس اورم کیٹیاں مدکورہ بالاپروگرام کے چیتوں اجزاء اپنے تنہریں جاری کریں۔ اسکے دونیتیے ہو<del>گ</del>ے۔ ایک یر که تمام اسلامی بندوشان میں ایک نظام سے ماتحت· اسلام بربراہ داست عمل کرنے کی تح<sup>لیہ</sup> شروع بوجائیگی دوم بیکه ا جادایان کی اشاعت بزاروں کی بجائے لاکھول تک پنج مجا اور قوم کی آوازایک بوجائے گی ۔ دوسراکام بیب کدیشا درسے راس کماری تاکم ملک

كى جامع مبورون مِن سِيرت كميشى كر خطبات سنانے كانتظام كيا جائے جس كى على صورت بير بير كربرها بع معجدت أعظم أنت في مبحد وسول كرك مركزي سيرت كميثى كوجيع ديية جا يُيس وه اس فم يس سال سمع ٥٦ جمعول سك لغ قسط واركل ٥ خطيه بيعجتي رسيه كى - ان خطبول كوت اريخ وارجام ہجدوں میں سنایا جائے۔تیسا کام پہنے کہ ہرایک شہرمیں نماز کی تحریک متروع کی جائے او تين تين بيبيني مدت مقررك بيركوشش كي جائة كداس عرصة مين تمام مسلا فدر كونما زماجماً كايابند بنا دياجائ - نماز سكهان كي لي معلم مقركة جائي اوراس سي جي زياده فروري ہے کیمسلانہ کو نماز کامقصداور مطلب جوبایا جائے ناکہ ان کے اعال واخلاق سیجے نما زیوں کی مانند تیا چامین بوتهاکام برسی کهرایک شهرین اسلامی خوانون کی بنیا در کمی جانے اور ببیت المال بنایا جائ ادرا يك ايك محلك ملافل كواس ارك لفي آماده كويا جائ كدوه زكوة وصدقات كا تمام روبييب المال مين جمع كاليس اورجيرب المال كه ذريعدس قدم كو باكارب يا جائ اور ساہرکا روں کے پنج سے تیم کاکران کی مالی زندگی کو اپنے قدموں بر کھ طاکر دیاجائے۔ مختصر مرک براكب سريس ابك طرف مطالعة قرآن اورسيرت ك حلق قائم كن جامي - ووسرى طرف سیرت کمیٹیوں کے ممرا خبارامال پڑھیں اور خرورت وقت سے آگاہ بو کرمشورہ باہمی سے اسلمی تعلیات کی اطاعت نشروع کریں اور تیسری طرف قوم کے عوام کوایک ہی خطبات مجعما سنا کا کیے عمل واحدیر جمع کیا جائے اور چوتھی طرف بیت المال کی امداد سے قوم کی بیکاری ا درمالی بیتی کا علاج کیا جائے۔ اگر سندوستان کے سرایک شہر اور کا ڈس میں ان حیاروں ملوثر ست مطيم ملت اوراحيا واسلام كاكام شروع كروياكيا توكاميا بي يقينها بيت وافت الافتاقي ميرتاكميني بنكف كص مفضل تواعد وضوابط بيته ذيل سے طلب كريں \_ دسكرر يسرت كيشي يشي منلع لابراني

سے كتابوں كى ايك كان صولى كئ تاكه جيند مانكے ت كا نظام قائم كما م ومبتيار دمهابت يتبليغي أتظام لدبون ردن ارُد و وعظرَ كرد وخطبات سنائے ئى كايەتىنوا كام' تىن ہزار سخوا ليحلقه بنواكرمطا لعدقرآن سيا نے دانعی کم کیا ہے توآب مني أرور بيني كرسالانه اخبار ايمان يا ٢٠ كتب كاست خريدي (٣) كم من كم يدكه مردند رموي أن ايك مد وكحرا خبادايان خردياكرين بمن فتدين لاما بول كدا بجي ضراتي إمداد صحيرت كينز شائح بيلام فينكم و فالمدالق في لمريمي بي <u>شياح لامور</u> قاصى عبدالمجه قرش سيكرثري

R, L. No 2746

Secretary,

Seerit Committee Patti, (Distt. Lahore.)